

گیٹ و ہے آف تشمیر (Gateway of Kashmir)

منشوربانهالي

بانهال

گیٹ وے آف کشمیر

(Gate way of Kashmir)

منشور بانهالی

#### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ

کتاب کانام بانهال گیٹ وے آف کشمیر (تاریخ بانهال)
مصنف منشور بانهالی
اشاعت ۱۰۱۷ عیسوی
کمپوزنگ سیرمجرشفیج
تعداد پانچ سو
قیمت ۱۵۰ روپے
قیمت کاف پرنٹرس سرینگر

جموں وکشمیراکیڈی آف آرٹ ،کلچراینڈلنگو بجز کی جانب سے اس کتاب ک اشاعت میں مجودی طور مالی معاونت حاصل رہی ہے جس کے لیے مصنف اکیڈی کا شکر گزار ہے۔ کتاب میں شامل مواد کی کسی بھی کوتا ہی کے لیے مصنف خودذ مہدار ہے، جس کے لیے اکیڈی پرکوئی ذمہداری عائد نہیں ہے۔

کتاب ملنے کا پیتہ

کتاب گھرلالحچک،سری نگر

کتاب گھرلالحچک،سری نگر

منتؤر بانہالی 9906395650

کاشراد بی مرکز بانہال

### إنتساب

ا۔ اپنے مُحققین ومرحومین والدین کے نام جوساری عمر نیک خصائل اور عمل صالحہ کا نمونہ رہے اور جن کی دُعاوُں اور تربیت کے فیل احقر کوقلم تھامنے کا سلیقہ نصیب ہوا۔اللہ تعالیٰ اُنہیں جنت الفردوس عطا کرے۔

اع آسان أن كى لحدير شبنم افشاني كرے-آمين

۴\_نئ بود کے نام جوضانت ہیں آنے والے درخشان کل کی۔

منشور بإنهالي

You Sweep in the stars, but donot forget the land, whereupon your feet stand.(Dr.Radhakrishnan)

تم چاہے کہکشاں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤلیکن اُس سرزمین کوفراموش نہ کرو، جہاں سےتم پروان چڑھے ہو۔ (سرو بلی، ڈاکٹررادھا کرشنن)



### فهرست

| 4  | پیش کلام محمد یوسف ٹینگ               | ال  |
|----|---------------------------------------|-----|
| 11 | خوش آيد پروفيسرفدامحرحسنين            | _٢  |
| 11 | عرض مرتب                              | _٣  |
| 14 | حرف ِ مَکين                           | -٣  |
| 19 | بانهال محل وقوع اورارضى خدوخال        | _0  |
| ٣٣ | پير پنچال پهاڙا يک قدرتی فصېل         | _4  |
| 12 | دره بانهال سے عبور ومرور              | _4  |
| ٣٣ | بانهال، گیٹ وے آف تشمیر               | _^  |
| 4+ | آب وہواءآ بادی اور ذرعی پیداوار       | _9  |
| ۷۱ | تاریخی وتهذیبی پس منظر                | _ + |
| 40 | بانہال کشمیر کے ایک پرگنہ کی حیثیت سے | _11 |

#### دورِسلاطين:١٣٢٩ء ٢٥٥١ء

| ار | چک دور: (۱۵۵۳ء ۱۸۸۱ء)             | ۸۵ |
|----|-----------------------------------|----|
| _r | مغل دور حکومت: (۱۵۸۷ء ۱۵۵۷ء)      | 90 |
| _٣ | افغان دورِ حکومت: (۵۲ کاء۔ ۱۸۱۹ء) | 90 |
| ٦٣ | سكهدور حكومت: (۱۸۱۹ء - ۱۸۳۷ء)     | 94 |

| 9.۸  | بانہال قلمرو کشتواڑ کے ساتھ            | -11  |
|------|----------------------------------------|------|
| 1+9  | نبُورگان دین کی آمداوراشاعت اسلام      | _11" |
| 111  | ڈوگرهراج (۲۸۸ء_۱۹۲ع)                   | -100 |
| Iry  | عوا می راج کا قیام                     | _10  |
| IAT  | عبادت گاہیں اور دین ادارے              | _14  |
| 19+  | اد بی منظرنامه                         | _14  |
| 240  | سیاست کے شب وروز اور شخصیات            | _1^  |
| rro  | ديگرمعروف شخضيات                       | _19  |
| raa  | پوگل بولی ایک جائیز ه                  | _٢٠  |
| MAV  | يا دِر فتگان                           | _11  |
| MA   | سياحت كاناديده خيابان اورثورسك إمكانات | _ ۲۲ |
| 100  | حرف يخسين محدا قبال خان                | _٢٣  |
| ١٠٠١ | كتابيات                                | 200  |





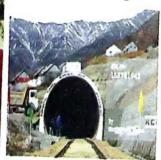



۲۷ رجون ۲۰۱۳ء پیر پنچال ریلوئے تل کی رسم افتتاح، وزیراعظم ہندشری من موہن سنگھاور یو پی اے چیر مین مسزسونیا گاندھی کے ہاتھوں۔ساتھ میں گورنرشری این این ووہرا، وزیراعلیٰ عمر عبداللّٰداورغلام نبی آزادم کزی وزیرصحت۔

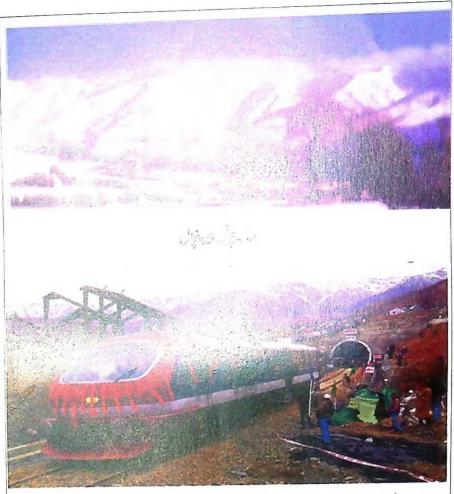

وادی کشمیرے پیر پنچال پہاڑ کے بچ میں سے بانہال پینچنے والی پہلی ریل گاڑی۔ ۲۸ روسمبر۲۰۱۲ء



بانہال سے پیر پنچال بہاڑ کے بچ میں سے وادی کشمیری طرف جانے والی پہلی رمیں گاڑی ۲۸ ردسمبر۲۰۲ ۲۰ء



#### جسنس شرى في ،ايس هاكرآ نريبل چيف جسنس سپريم كورث آف انديا

جسنس شرى أنى،الس شاكر بانهال كايك دوراً فقاده علاقه تعلق ركھتے ہيں۔آپ سر دسمبر ۲۰۱۵ء میں ہندوستانی عدلیہ کے اعلیٰ ترین منصب پر تنآلیسویں چیف جسٹس آنریبل سپریم کورٹ کے طور برفائز ہوئے۔ ہندوستان کے داشٹری شری برنب کمار مرجی نے آپ کوعہدے کا حلف ولایا۔اس موقعہ پر ملک کے وزیراعظم شری نرندر مودی،آپ کے وزراء كابينه، اراكين يارليمان - برسراقتد اراورحزب مخالف كےسياس قائيدين داكثر كرن سنگھے، ڈاکٹر فارق عبداللہ، شری غلام بنی آزاد، دہلی کے گورزشری نجیب جنگ اور وزیر اعلیٰ شری کچر یوال،آ زیمل سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحبان اور بچے صاحبان۔ دیگر ئ ہائکورٹوں کے جج صاحبان اوراٹارنی جزل آف انڈیا کے علاوہ کئی دیگر شخصیات موجود تھیں۔ ریاست کے وزیرِ اعلیٰ جناب مفتی محرسعید بھی اس موقعہ پرموجود تھے، جنہوں نے آپ کا پُرتیاک خیرمقدم کر کے آپ کی تقرری کوریاست کیلیے خاص طور سے باعث فخر قرار دیا۔اکابرین، دانشوران اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ اس موقعہ پرآپ کی والدہ آپ کے چھوٹے بھائی جسٹس دھیرج سنگھ جج ہائیکورٹ کے علاوہ آپ کے دیگر اہلِ خانہ رشتہ داراورا پنے علاقے کے کئی معززین بھی موجود تھے۔

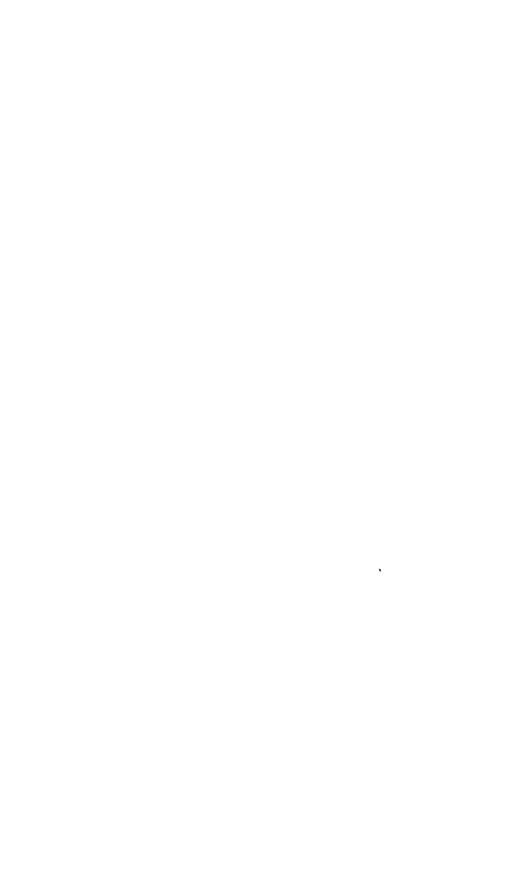

# پیش کلام

ز رنظر كتاب رياست جمول وكشمير كايك جيمو له سے علاقے كواپنا موضوع جِتلاتی ہے۔لیکن قاری جب''بانہال گیٹ وے (صدر دروازہ) آف کشمیر' کے ورق ألننے بلننے کا بیرا اُٹھالیگا تو وہ اینے آپ کو شمیر کی قدیم اور عظیم تواریخ کے ساتھ اِسکی جغرافیہ اور تذکرہ مشاہیر کے ایک ایسے منظر میں خراماں خرامال چلنے کا سرور حاصل کریگا۔ جس میں اِن تمام اصناف کی شیریینیاں حیرت انگیزیاں اور طرح طرح کی جاشناں شامِل ہیں۔ بیصرف اپنی زاد بوم سے لگاؤ کا ہی کرشمہ نہیں ہے۔ بلکہ اِس بات کی شہادت بھی ہے کہ مصنف کا مطالعہ کس قدروسیع اور اُس کی دلچیدیاں کتنی رنگ آمیز ہیں۔ میں نے بچین میں جاول کے دانے پر کسی بوی نظم کی تحریر کی نیرنگیاں و تیھی ہیں۔لیکن زیرنظر کتاب صرف ذوقِ تماشا کا کوئی اظہار نہیں ہے بلکہ اپنے متن معنی اور مزاج کے لحاظ سے مرزاغالب کے اِس شعر کی عکاس ہے۔

قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور بُرُو میں گل تطرہ میں بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا

منشور بانہالی تشمیری ادب میں اپنا امتیازی مقام بنا چکے ہیں اور اُن کی کئی منشور بانہالی تشمیری ادب "کشمیری ادب کا کشمیری ادب کا کشمیری دبان کی کتابیں مثلاً '' پیر پنچال کے اگلی طرف کا کشمیری ادب 'کشمیری زبان کی

جغرافیائی اور معنیاتی سرحدول کی توسیع کے سلسلے میں ٹکسالی حیثیت اختیار کرگئے۔
میں۔ یہ بھی سے ہے کہ جب وہ سی موضوع پر دادِخن دینے میں مصروف ہوجاتے
ہیں تو بصارت بصیرت اور بیان کے تمام آئینوں کو استعال کرتے ہیں اور اِسی
لئے بہت سے ادیب اور شاعر اِس بات کی آرز وکرتے رہتے ہیں کہ اُن کے قلم
کی تیز بین صلاحیت کب اُن کی جانب مائیل ہوجائے۔

بانہال سرینگر جموں شاہراہ کا ایک چھوٹا سایڑاو ہے۔لیکن اِس زمینی قطعے میں نہ معلوم کیاروشی چھپی ہے کہ یہاں سے گذشتہ ایک صدی کے دوران مولا نا احمه بانهالی،عبدالرحیم اعما،صد جو بانهالی، پروفیسر مرغوب بانهایی، گفا کر دیوی داس، میراسدالله، طاوس بانهالی، محدا بوب خان اوراس کے علاوہ وادی چناب سے تعلق رکھنے والے ایسے ہی کتنے دوسرے مشاہیر نے جنم لیا ہے جنہوں نے جمول وکشمیر کی فضا کوہی روش نہیں کیا ہے بلکہ سرحد پار کے علاقوں میں بھی اپنی دھاگ بٹھا دی ہے۔ راقم الحروف کومرحوم طاؤس بانہالی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور بیروہی موصوف ہیں جنہوں نے لل عارفہ اور علمدار کشمیر کے کلام کا پہلامُستند اور منظوم ترجمہ کر کے اُردودُ نیا کواُن کی آن بان کا قابل کر دیا۔ یا درہے کہ ان تراجم کو پڑوسی ملک پاکتان، جہاں طاؤس صاحب محوخوابِ ابد ہیں، کی ثقافتی وزارت کے اہتمام سے شالعے کیا گیا تھا۔ طاؤس اس کے علاوہ ایک اچھے شاعر مقالہ نویس ، صحافی اور براڈ کاسٹر بھی تھے۔ ہمارے ہم عصر پر فیسر مرغوب بانہالی کشمیر کی تاریخیات، لِسانیات، دینیات اور و قالعے نو کیی کے چوتی کے مشاہیر میں نمایاں ہیں اور کشمیریات اُن کی عطا اور رعنایت سے مالا مال ہے۔ ٹھا کر دیوی داس ریاست کے ایک سرکر دہ حکمران ہی نہیں بلکہ درجہ اول کے ماہر آئین وقانون رہے ہیں۔ شمیری زبان کے حافظ شیرازی رسول میر شاہ آبادی کی قدر شجی اور عزت افزائی کا مامن بھی بانہال کے ایک مشہور ذیلدار کا گھر ہی تھا اور شاید اُن کی محبوب بھی پوگل پرستان کے خیابانوں میں اپنی پازیب چھنکاتی اور شاید اُن کی محبوب بھی پوگل پرستان کے خیابانوں میں اپنی پازیب چھنکاتی تھی فودائن کی اولاد کا آخری سُر اغ بھی اُسی کے قرب وجوار میں ملتاہے۔

بانہال کاکشمیری قدیم تاریخ میں کیا حصدرہاہے۔اس پرمنشورصاحب نے سیر حاصل بات کی ہے۔لیکن جدید کشمیر میں اِس کی اصلیت درہ بانہال کی اہمیت كى وجد سے ہے۔جو بير پنجال كى فصيل كاسب سے كم بلندمقام ہے۔ إى كئے مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے اِسکواُس سڑک کیلئے پُنا۔ جودلی کی انگریز حکومت کی اجازت یا شایداُس کی اطلاع کے بغیر تغمیر کی گئی جس پر وہ مہاراجہ سے خفا بھی ہوئے کیکن وقت نے ثابت کردیا کہ بیشہہ رگ شمیر کو جمول سے جوڑنے کے لئے کس قدر لازمی تھی۔ اِس کو پہلے پہلے یعنی ۱۹۲۱ء تک مہاراجہ کی ذاتی جائیداد معجما جاتا تفااوراس يردره بإنهال كے كوه ميں • ٩٢٠ فك كى بلندى يرسُر نگ بنائى گئی تھی۔ اِس سے پہلے بانہال وادی تشمیر کے شاہ آباد پر گنے کا ایک حصہ تھااور ابوالفضل نے آئین اکبری، میں اِس کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن مورخ حسن کے مطابق گلاب سنگھ نے اِسے تشمیر سے الگ کر کے جموں صوبے کی وزارت اودهمپور کے ساتھ ملادیا۔ کیکن شیخ محمر عبداللہ نے ۱۹۳۹ء میں ڈوڈہ کا الگ ضلع قایم کرکے بانہال کو اُس کا حصَّة مبنادیا۔جو اُس وقت لداخ کے بعد ریاست کا سب سے براضلع تھا۔ بدریاست کے قلب میں ہے اور اس لئے ریاست کو

جوڑنے کامخمل بنتا ہے۔ اِس سلع کی شان چناہ کا زبردست دریا ہے جس کی نسبت سے اُس کی شاخت وادی چناب کی حیثیت سے بھی کی جاتی ہے۔ یہ ریاست کاسب سے بڑا دریا ہونے کے علاوہ اس کی روشنی کا ہزاروں میگاواٹ کاروشن لال ٹین بھی سجا تا ہے۔ جس کے کنار سے پر ساولا کوٹ جیسے بڑے بجل کاروشن لال ٹین بھی سجا تا ہے۔ جس کے کنار سے پر ساولا کوٹ جیسے بڑے بجل پر وجبیک صرف ریاست کو ہی نہیں بلکہ اُس کے پار بھی چراغاں کرتے ہیں۔ ڈوڈ وضلع میں ریاست کی سب چھوٹی بڑی زبانوں کا جرگہ بھی موجود ہے۔ اُردو دُوہ صلع میں ریاست کی سب چھوٹی بڑی زبانوں کا جرگہ بھی موجود ہے۔ اُردو مشلع میں ریاست کی سب چھوٹی بڑی ہراجی ، تھلیسی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

منشورصاحب نے اِس کتاب میں ایک دلجسپ بات کی تصدیق کی ہے کہ تخت نشین ہونے کے ساتھ ہی مہاراجہ ہری شکھ (۱۹۲۹–۱۹۴۹ء) نے فر مان جاری کیا کہ میری ریاست میں اب برطانوی یونین جیک نہیں اہرایا جاسکتا ہے اور نہ پشتنی باشندگانِ ریاست کے علاوہ کوئی یہاں زمین خریدسکتا ہے ۔ اِس فر مان کی ایک شِق اِس وقت بھی آدھی ادھوری حالت میں موجود ہے اور دوسری فر مان کی ایک شِق اِس وقت بھی آدھی ادھوری حالت میں موجود ہے اور دوسری کو بھی (Dilute) کر دیا گیا ہے بیدونوں با تیں زبان حال سے بتلائی ہیں کہ دفعہ کو بھی اور اُس کو اکھاڑنے کی ذمہ داری کس کی ہے۔ کتاب میں اِس کے علاوہ بھی نشاط مطالعہ کے بہت منظر کھلتے ہیں۔ اُٹھا ہے اپنا شیشہ اور سے بی نشاط مطالعہ کے بہت منظر کھلتے ہیں۔ اُٹھا ہے اپنا شیشہ اور سے بی نشاط مطالعہ کے بہت منظر کھلتے ہیں۔ اُٹھا ہے اپنا شیشہ اور سے بی نشاط مطالعہ کے بہت منظر کھلتے ہیں۔ اُٹھا ہے اپنا شیشہ اور سے بی نشاط مطالعہ کے بہت منظر کھلتے ہیں۔ اُٹھا ہے اپنا شیشہ اور سے بی نشاط مطالعہ کے بہت منظر کھلتے ہیں۔ اُٹھا ہے اپنا شیشہ اور سے بی نشاط مطالعہ کے بہت منظر کھلتے ہیں۔ اُٹھا ہے اپنا شیشہ اور سے بی نشاط مطالعہ کے بہت منظر کھلتے ہیں۔ اُٹھا ہے اپنا شیشہ اور سے بی نشاط مطالعہ کے بہت منظر کھلتے ہیں۔ اُٹھا ہے اپنا شیشہ اور سے بی بی ماللہ۔

محمر یوسف ٹینگ پوسف سراے راولپورہ سرینگر

# خوش آيد

بانہال کا علاقہ ایک گنجان آبادی والا قابل کاشت علاقہ ہے جو پیر پنچال پہاڑی سلسلہ میں نوشہرہ اور کشتواڑ کے علاقہ جات کی مانند ہے۔ یہ وادی مہو، پوگل اور نہل کے علاقہ جات پرشتمل ہے جو بکند وبالا پہاڑوں سے گیرا پڑا ہے۔ مغلیہ دورِ حکومت میں شہنشاہ اکبر کے زمانے میں بانہال ایک پر گنے کی حیثیت سے وادی کشمیر کے ساتھ منسلک تھا۔ لباس، شاہت اور زبان کے لحاظ سے یہاں کے لوگ پوری طرح سے شمیر یوں کے ساتھ ملتے جُلتے ہیں۔

بانہال کے بارے میں ہمیں کوئی تاریخی مواد دستیاب نہیں ہے۔ سوائے ایک مختصر سے مضمون کے جو پی ہیں، ڈی، ہزارہ (P.C.D Hazara) اور کے، این، پرساد (K.N.Prasad) نے تحریر کیا ہے جو رائیل سوسائیٹی آف انڈیا کی جانب ہے ۱۹۲۳ء میں شابع ہوا.

زرنظرتاری کی بیرکتاب جوریاست کے ایک فاضل اسکالر جناب منشور بانهالی نے مرتب کی ہے بانهال کی تاریخ ادب وثقافت اور یہال کے سیاحتی امکانات کے حوالے سے سیرطبع معلومات فراہم کرتی ہے، بالخصوص آپ نے اسکانات کے حوالے سے سیرطبع معلومات فراہم کرتی ہے، بالخصوص آپ نے اس مسودے کو ایک اد یبانداز میں تحریر کیا ہے جود لیڈ ہر ہے۔ آپ نے اِس مسودے کو

گیٹ وے آف شمیر کے نام سے معنون کیا ہے جو بہت ہی موز ون ہے۔
میری خواہش ہے کہ مصنف موصوف اِس تاریخی گلد ستے کوانگریزی زبان
میں بھی منتقل کر ہے تا کہ یہ قار ئین کے ایک وسیع حلقے تک پیچ پائے۔ ہندوستان
میں چونکہ سرکاری زبان ہندی ہے اور اُردوزبان کا کم ہی چلن ہے جبکہ انگریزی
زبان میں ہم عالمی سطح تک کے قارئین تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ میں
مصنف موصوف کی اس محنت وکاوش کو بہت ہی خوش آ مدید کہتا ہوں۔

پردفیسر فِدامحد حسنین ۲۲ردشگیر وِلا عمرا ینکلیو، پرے بورہ باغات سرینگر کشمیر

# عرضٍ مُر بَّنب

تاریخ قو موں کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے، جوہمیں اینے عہدہ رفتہ میں حِما نکنے اور اپنے اسلاف کی روایات کو جاننے کے علاوہ ہمیں اپنی تہذیب اور ثقافت سے روشناس کراتی ہے اور ہمیں اپنی ارضیت کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ہر ذِی شعور قوم کے لئے یہ بات لازمی ہے کہ اُسے اپنے تاریخی اور تہذیبی سر مایہ اور ہست وبود کے بارے میں واقفیت بہم ہو۔ رفتار زمانہ کے ساتھ حالات وواقعات اورلوگوں کے خیالات ورجحانات میں تبدیلی آجاتی ہے اور جب ایک نسل کے لوگ ایک دورسے دوسرے دور میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں مختلف، ساجی سیاسی اور اقتصادی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تاریخ کے اِسی سرمایہ اور پس منظر کوسمیٹتے ہوئے ہرنئ پوداینے ماضی کے اچھے اقد اراور روایات کولیکرایئے مستقبل کی راہوں کواستوار کرتی ہے۔ کیونکہ ماضی ہی وہ جڑ ہے جس پر مستقبل کا شجرشگوفه بار ہوتا ہے۔ تاریخ کی تسویہ کا پیسلسلہ ایک بندر بی عمل ہے جس کو حتمی نہیں کہا جاسکتا بلکہ نئ نئ دریافتوں اور وسعت مطالعہ سے اس سرمایہ معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔البتہ تاریخی حقایق کوایک منصی ذمہ داری کے ساتھ قلمبندكرنا ايك محققانه عالى ظرفى كانقاضه كرتاب اوران حقائق كومعتر حوالول

کے ساتھ بلا کم کاست نئی پودتک پہنچانا بھی ایک اہم فریضہ اور ذمہ داری کے مترادف ہے۔

بانہال کا علاقہ اگر چہ کسی خاص سیاسی مرکز کے طور پر زیادہ معروف نہیں ہے کین پھر بھی بیاقہ قدیم ایام سے کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ بانہال ریاست جموں وکشمیر کے تقریباً وسط میں واقع ہے جہاں پراس ریاست کے دونوں انظامی صوبے ایکدوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیعلاقہ قدیم ایام سے ہی وادی تشمیر میں داخل ہونے کے لےنسبتاً سب سے آسان سفر راہ رہا ہے۔ قومی شاہراہ جسے ملک کی اقتصادی معاشی اور دفاعی زندگی میں ایک شدرگ (Life line) کی حیثیت حاصل ہے اس علاقہ کے بیچوں چ اور پیر پنجال بہاڑ کو چیرتی ہوئی کشمیر کی فردوس نظروادی میں پہنچ جاتی ہے جس کے سبب اس علاقے کو پورے ملک میں تشمیر کے صدر دروازے یا گیٹ وے آف کشمیر(Gate way of kashmir) کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ حصول آزادی کے بعداس کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہوتا گیا کیونکہ بیروا حدراستہ ہے جووادی تشمیر کو پنجاب اور ملک کی دوسری شالی ریاستوں سے ملاتا ہے اورجس پر سے دادی کیلئے اشیائے رسد،سیاحوں کی آمد، زمینی ٹرانسپورٹ فوجی نقل وحمل اور دربارمُو وغیرہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس میں روز افز وٰں اضافیہ ہوتا جارہا ہے۔حال ہی میں پیر پنجال یہاڑ کے پیج میں سے بانہال کے مقام مریر بلوے لائین اور فوروے (Four way) قومی شاہراہ کی تعمیر اور اس میں ملک کی دو بردی سرنگول کی تغییر سے بیعلاقہ اور بھی رسل ورسائل کے نقینے پر زیادہ وضاحت کے

ساتھ آگیا ہے۔ صرف اتناہی نہیں بلکہ اِس علاقہ میں مشتر کہ تہذیب وکلچراور زبان وادب کا ایک گرانقذرسر مایید پنیتا رہاہے جو کسی بھی طرح سے کم اہمیت کا حامل نہیں ہےاور ریاست کی ادبی اور ثقافتی تاریخ کا ایک جُو وِلا پنفک ہے۔اس کے علاوہ ریاست کی سیاسی اور ساجی سرگرمیوں میں بھی اس علاقے کا حسب مُقد ورا پناایک نمایاں کردارر ہاہے۔جس کوریاست کی ساسی تاریخ میں نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔قارئین کے اعادہ کیلئے تاریخی ادوار کے تسلسل اور پچھاہم واقعات کے مد وجزر کا بھی ایک اختصاری حوالہ دیا گیا ہے جواگر چہایک مکمل تاریخ کامتباد لنہیں ہوسکتالیکن اس سے اِس علاقے کی پیوننگی ریاست کے دیگر تہذیبی مراکز ہے جُڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیونکہ بیعلاقہ گچھ مدت تک تشمیر کے ایک پرگنہ کےطور پربھی رہا ہےاور بعدازاں قلمروکشتواڑ کےساتھ بھی۔ بإنهال کے قرب وجوار اور بالائی حصوں میں ایسے جاذب نظر اور صحت افزا مقامات موجود ہیں جووادی تشمیر کے پہلگام ٔ گلمر گ'اچھ بل ادرلولاب جیسے مقامات ہے کسی قدر کم نہیں ہیں لیکن رسل ورسائل کے وسائل کی عدم وستیا بی کے سبب بیمقامات تا ہنوز سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں اور اگران مقامات تك رسائي (Connectivity) كاسباب ميسر مول توبير ياست مين سياحت کے فروغ اور سر مائی کھیلوں کے اہتمام میں کافی کارآ مداور فائدہ بخش ہوسکتے ہیں نیزیہاں کی اقتصادی خوشحالی کا بھی موجب بن سکتے ہیں۔معروف مورخ ڈاکٹر صابر آفاقی کا بیکہنا کتنا بجامعلوم ہوتا ہے کہ''وادی شمیرایک مگینہ زُمرد ہے اوراس کے اطراف میں واقع علاقہ جات کشتورز ٔ راجوری اور بیے نچھ وغیرہ اس

تکینے کا حلقہ ذُمر دہیں۔ شمیروادی اگر پھول ہے تو اطراف کے پہاڑی علاقے اس پھول کی پیکھڑیاں ہیں۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ ہمارے ملکی اور غیر ملکی موز خین وادئ کشمیر کی تاریخ وثقافت پر قلم اُٹھاتے وقت ان پیکھڑیوں کونظر انداز کرتے رہے ہیں عالانکہ وادی کی ہرسیاسی مذہبی اور ثقافتی تبدیلی اردگرد کے علاقوں پر بھی برابراثر اندز ہوتی رہی ہیں۔۔

بانہال کے بارے میں مارے ہاں یہاں زیادہ معلومات ہم نہیں ہیں، صرف کچھنمنی اشارے اور کچھ سیاحوں کے سفر ناموں کے کم وہیش تذکرات ہیں جومنشتر صورت میں ہیں اور جن تک عام قاری کی رسائی ممکن نہیں ہوتی \_ چنانچہ ہماری نئینسل کی خواندہ یود کواینے علاقے کے تاریخی کوا نف جاننے کے بارے میں اکثر وبیشتر تجئس واثنتیاق رہتا ہے خاصکر ایسے مواقعہ پر جب انہیں اکثروبیشتراینے زادیوم کے حوالے سے تعارف کرانے کیلئے استفسار کیا جاتا ہے۔ راقم الحروف کواس ذمہ داری کا احساس ایک بوجھا ورقرض کے طوریر ذہن پر سوار ہوتا رہا'جس کے نتیجے میں یہاں کی ایک مختصر اور معروضی تاریخ مرتب كرنے كى سعى كى گئى ہے جو يہاں كے مزيد تاريخى حقائق تك رسائى حاصل كرنے كيلئے ايك ابتدائى زينه كے طور پر كارآ مد ثاتب ہونے كى تو قع ہے۔ أميد ہے کہ قارئین حضرات اس حقیر کاوش کواپنی دلچیسی کے موافق پائیں گے۔

منشؤر بانهالي

### حرف تمكين

خُوشًا! این مرزوم بانهالے کہ اس وادیست گہوارے مثالے کوہانش جار سُو اند اِیستادے قطار اندر قطار اند خوش نہادے بیوشند از برف گوما عمامے وہند دیدہ ورال را نے سلامے سرائيند نغمهٔ مُرغ خوش الحانال كند شادال دِل أفسرده حالال يَے اند مردمانش خوش خصالے کہ ہے دارند مُروّت یا کمالے جفاکش، خوش خلق، مہاں نوازے امیری ہم یہ غُربت امتزاج بہ محنت روز ہاے خود گزارند یے آسائش وعشرت نہ دارند

دریں وادی زمتانے پُو آید زہر طرفش ہوائے تند رقصد منم پروردهٔ در تئدبادے بہ صحرائش روم مثلِ صیادے ایام رفتہ آل ناساز گارے نہ بود ایں شاہرا، استوارے مگر ایں وادئ وہم درہ ایں جا سلامت داد رابے رہروال را اگر کشمیر جنت برزمین است یہ آل جنت رفتن راہ ہمیں است بدیں توجیه شهرت گیر است ایں صدر دروازهٔ کشمیر است این مُنم منشور يارب ! التجابم يكُن آباد اين جائے پناہم







محمد اليوب خان



ميراسدالله



مولوى عبدالرشيد



جسٹس شری ڈی، ڈی ٹھا کور

# بإنهال محل وقوع اورارضي خدوخال

بانهال كاعلاقه جي شمير كصدر دردازه يا كيث وي آف شمير Gate way of kashmir کے نام سے بھی شہرت حاصل ہے صوبہ جموں کے شال کی سمت آخری پڑاو یر ، قومی شاہرہ National highway کے دونوں اطراف پر واقع ہے جس کے بعد کشمیر کی جنت نظیر وادی کا علاقہ شروع ہوجاتا ہے۔اس علاقہ کوقد یم ایام سے رسل ورسائل کے اعتبار سے ریاست جموں وکشمیر میں بالخضوص غیر منقسم ضلع ڈوڑہ کے باقی مقامات کشتواڑ۔ بھدرواہ اور ڈوڑہ وغیرہ سے زیادہ فوقیت حاصل رہی ہے۔وادی بانہال قصبہ بانہال سے کیکرنوگام تک پیرینچال بہاڑیوں کی آغوش میں کشتی کی مانند (Boat-like) ایک خوبصورت سی وادی ہے جس کے تین اطراف میں بیر پنجال پہاڑی سلسلوں کی فصیل سی موجود ہے جن کے دامن اور قرب وجوار میں یہاں کی آبادی مسکن پذیر ہے۔ پہاڑوں کی بیقطاریں دریا کی لہروں کی مانندایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ جُوی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔طولاً وعرضاً اس کی حدیں پانٹی ہال سے کیکر جوا ہر شنل کے اوپر تک اور شرقا وغربا پرستان اور نیل سے مُہواور گلاب گریک ہیں جن کے اطراف میں پہاڑ ہیں جن کے دائیں بائیں اور آغوش میں یہاں کی

آبادی کا ایک بڑا حصہ موجود ہے۔جنوب مشرق کی جانب سے قومی شاہراہ ایک رینگتے ہوئے سانپ کی مانند ننگ بہاڑوں کے پہچ میں سے گزرتی ہوئی یہاں پہنچ جاتی ہے اور پھریہاں سے وادی کشمیر میں پہنچ جاتی ہے۔ بیسڑک ریاست کی اقتصادی زندگی اور یہاں کے رسل ورسایل میں ایک شہرنگ (Life Line) کی حیثیت رکھتی ہے۔

قصبہ بانہال اس علاقے کا مرکز ہے جسے'' دیوگول''کے نام سے بھی جانا باتا ہے

قصبہ بانہال کارقبہ ۷۵، مربع کلومیٹر ہے۔ جوسطے سمندر سے ۱۹۳۳ طول بلد اور ۱۹۱۱ کارفر کی بلندی پرواقع ہے۔ بلد اور ۱۹ اور ۱۹ کوش کی بلندی پرواقع ہے۔ اور اس وقت دیوگول۔ رُلو۔ کھار پورہ گنڈ اور ہولنہ نام کے پانچ واڑوں میں منقسم ہے۔قصبہ بانہال شہر سرینگر سے ۱۰ کلومیٹر اور جموں سے ۱۹۵ کلومیٹر کی دوری پرواقع ہے۔ اب بیسفر ریل کی آمد کے بعد سرینگر سے صرف ڈھیڑ گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔

کہاجا تاہے کہ قدیم ایام میں یہاں پر گھنے جنگلات موجود تھے جوآبادی کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ کاشت کی زمین میں اور چرا گاہوں میں تبدیل ہوتے گئے اور اب جنگلوں کے نشانات کہیں دور دور ہی یہاں کے پہاڑوں پرنظر آتے ہیں۔ کشمیر کے نامور مورخ اور شاعر پنڈت کلہن نے اپنی تاریخ ''راج ترنگئی'' میں بانہال کے لئے بھانشالا کیا بن شال 'یعنے جنگلوں کی جگہ'' کا لفظ تحریر کیا ہے میں بانہال کے لئے بھانشالا کیا بن شال ' یعنے جنگلوں کی جگہ'' کا لفظ تحریر کیا ہے

اور قرین قیاس ہے کہ یمی بھال شال یا بن شال بعد میں کثرت استعال سے
''بانہال''کے نام سے زبان زدعام ہوکررہ گیا ہو۔ کلہن نے قلعہ بھانشالہ کا بھی
نِ کر کیا ہے جہاں پر بقول اُس کے ۱۱۱۰ء میں کشمیر کے ایک جری راجہ بھکشوچ
(ہرش کا بوتا) محصور ہوکر اپنے دشمنوں ڈامروں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ
اُترااُس وقت اُس کی عمر ۲۰ سال اور ۹ ماہ بتائی گئی ہے۔ اسطر ح کے قلعہ
بھانشالہ کے اگر چہ یہاں کوئی آ ٹارموجو ذبیں ہیں البتہ تکیہ ٹھمہار کے مقام پر آئ بھی ایک سراے کے گھنڈرات موجود ہیں جس سے کلہن کے اس بیان کو خارج
ازامکان قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اُنہوں نے سرائے کی جگہ قلعہ کا

ا۔ درہ بانثالا: درہ بانہال جواس سلسلہ کوہ (پیرپنچال) کے منتہا کے مشرق میں واقع ہے چونکہ بہت کم بلندی پر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس لے معلوم ہوتا ہے کہ بالائی وادی چناب اور پنجاب کی پہاڑی ریاستوں کی طرف جانے کا یہی آسان راستہ رہا ہوگا۔ اس کا نام ایک گاؤں کے نام جودرہ کے جنوبی دامن میں واقع ہے۔ جبکا نام کاہن نے اپنی راج ترکئی کی تر نگ کم کی شلوک ۱۲۲۵ میں بانثالا یا بن شال کھا ہے بانثالا کے قلعہ کا خودکلہن کے زمانہ یعنے ۱۳۱۰ء میں ایک قابل یادگار محاصرہ ہواتھا جس میں مال کھا ہے بانثالا کے قلعہ کا خودکلہن کے زمانہ یعنے ۱۳۱۰ء میں ایک قابل یادگار محاصرہ ہواتھا جس میں مال کھا ہے وادی چناب سے آتے ہوئے وہ وشلا تا نامی اس پہاڑی علاقہ میں جودرہ بانہال کے عین جنوب میں واقع ہے شمیر پرجملہ کرنے کے ارادہ سے واضل ہوا تھا چونکہ اُس نے یہ ہم موسم سرماہ کے ابتدائی میں اختیار کی تھا اس کے ارادہ سے داخل ہوا تھا چونکہ اُس نے یہ ہم موسم سرماہ کے ابتدائی میں اختیار کی تاس کے اس سے زیادہ کہ آسا کہ شروک کے بانہ کا اسلسلہ برف باری سے بھی کا مل طور پر منقطع نہیں ہوتا ہے کہ قلعہ بانشالا اسقدر قریب واقعہ تھا کہ وہ درہ کی چوئی پر سے نظر آسکتا تھا۔ تا ہم اس پر ایک کھش حاکم کی ملکبت تھی۔

٢ جارلس بيٹس كے مطابق يہاں پراك ئرخ اينوں سے بن ايك عمارت تقى جكاايك كره ٥٠ فك لمبا اور ٢٠ فك جوڑا تھا جس كے ساتھ كئ چھوٹے جھوٹے كرے بھى تتے: لفظ استعال کیا ہو جس کے آثار آج بھی یہاں پرموجود ہیں۔ بانہال کا تذکرہ كرتے ہوئے جاركس بيٹسن اے گزيڙ آف كشمير ميں يوں رقم طراز ہے' ميا يك گنجان اور قابل کاشت ضلع جو بانسال بہاڑی سلسلے کے مغرب میں ہے۔ بیرنالہ مہواور وادی بانہال برمشتل ہے جواد نیج بہاڑوں کی آغوش میں واقع ہے۔ ا كبر بادشاه كے وقت ميں بھى بانہال كاعلاقہ ايك پرگنه كى حيثيت سے تشميروادى کا ایک اٹوٹ حصہ تھا جس کے آثار اب تک موجود ہیں۔ یہاں کے باشندوں کی اکثریت مسلمان ہے جو رہن مہن کباس و بوشاک اور شکل وصورت میں تشميريوں سے ملتے جلتے ہيں "معلوم ہوتا ہے كہيشن نے ضلع كالفظ علاقه کے معنوں میں استعمال کیا ہو۔ تاریخ کشتواڑ کے مُصنف عشرت کشتواڑی نے ایک مقام پر بانہال کا نام "مہابل" ظاہر کیا ہے اور بانہال کوقدیم ریاست کشتواڑ کے ساتھ شامل ہونا بتا یا ہے بقول آپ کے'' ڈوڈہ ریاست کشتواڑ كاسر مائى دارالخلا فه تقاجهال راجگان كشتواژ كم سر داورغير برفانى آب و مواميل ميه ایام بسر کرتے تھے۔ پرگنہ ڈوڈہ سراج میں بانہال تک کاعلاقہ شامل تھا۔ بانہال کا پرانا نام مہابل تھا'' ایک انگریز سیاح مِسٹر فورسٹر ۱۸۷۳ء میں جموں سے ہوتے ہوے درہ بانہال کوعبور کرگئے تھے۔انہوں نے اپنے سفر نامہ میں تحریر کیا ہے کہ وہ چناب کوعبور کرنے کے بعد (غالبًا رابن کے مقام پر) راجبہ کشتواڑ کی عملداری سے گذرے۔ کریم بخش حاکم بانہال نے سرکشی کا اظہار کیا تھا کہ راجہ سومان سنگھ نے ۸۷ کاء میں حملہ کر دیا اور دوبارہ قبضہ کیا ""عشرت کا دومہابل"

الريرة ف شميرى، اي، پيش - كتاريخ كشتوا دمولفه عشرت كشتوا دي-

نام بیان کرنا کہاں تک درست سلیم کیا جاسکتا ہے سردست اس بارے میں کچھ کہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

بانہال کے وجہ تسمیہ کے بارے میں ایک مقامی روایت یہ بھی ہے کہ یہال کے مختلف دیہاتوں سے بارہ جھوٹے جھوٹے دریائی نالے آکر ایک بڑے نالے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اورا نہی بارہ نالوں کوجن کو شمیری زبان میں ''باہ نالہ'' کہتے ہیں کو لفظی اُلٹ بھیر کے ساتھ''باہ نالہ'' یا بانہال کے نام سے بعد میں موسوم کیا گیا ہے۔ لیکن فی الحقیقت غور سے دیکھا جائے تو بہ تاویل خلاف قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اور کاہن کا لفظ دراصل' تحریر کردہ نام زیادہ مور ون اور مبنی برحقیقت معلوم ہوتا ہے۔ حال کا لفظ دراصل' حجگہ' کے معنول میں استعال کیا گیا ہے ۔ جو یہاں کے اور بھی کئی دیہاتوں کے ساتھ جوڑا ہوا میں استعال کیا گیا ہے ۔ جو یہاں کے اور بھی کئی دیہاتوں کے ساتھ جوڑا ہوا فظر آتا ہے۔ مثلاً۔ زنیہال، چا چہال، تکہال، اُکھڑال، پانٹہال، مُتلہال مُتلہال میارہ ہے ہوئی ہال اور ہخہال وغیرہ وغیرہ

منچه<u>لروی:</u>

دریائے بچھلوی یہاں کی خاص ندی ہے جو پیر پنچال کی پہاڑیوں سے نکل
کرنوگام گاؤں سے شروع ہوکر یہاں کے مختلف نواحی اور بالائی دیہا توں سے
آنے والے چھوٹے چھوٹے دریاؤں کے اتصال سے وجود میں آتی ہے اوراس
علاقے کے پیچوں نیچ میں سے گزر کرنا چلانہ کے مقام پر جو (۲۲ سے) عرض بلد
اور (۱۳ ے کے) طول بلد میں واقع ہے وادی مہومنکت سے آنے والی ندی کے۔

ساتھ مل جاتی ہے اور قریباً چار کلومیٹر آگے جاکریہ دریا جنوب مشرق میں پوگل پرستان سے آنے والے سندری نالے کے ساتھ ملتی ہے اور تنگ دریا کی نالے کی صورت میں پہاڑی گھاٹیوں سے گذر کر آگے رام بن سے چھ کلومیٹر بانہال کی جانب ماروگ کے مقام پر جو ۵۔۳۳عرض بلد اور ۱۲۔۵ کے طول بلد میں واقع ہے۔ دریائے چناب سے جاملتی ہے جو آگے ریاسی سے ہوتا ہوا کھنور کو پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے پاکتان میں چلا جاتا ہے۔

#### قصبه بإنهال:

قصبہ بانہال کو دیوگول بھی کہا جاتا ہے۔ جو اِس علاقے کی تجارتی سرگرمیوں اور یہاں کے انتظامی امور کا خاص مرکز ہے۔ قصبے میں موجود بازار ایک کلومیٹر سے زیادہ لمباہے جوقومی شاہراہ کے دونوں اطراف پر پھیلا ہوا ہے۔

ادر اوگول کی وجہ تسمیہ بروے میں حقیقت یوں ہے۔ ۱۳ اسوج ۱۳ وابروے مثل حقیقت باہتمام بیٹرت رام دین صاحب بہادر سیطلمنٹ آفیسر ضلع اُدھم پورمورث اعلیٰ قوم ملک جو یہاں آباد ہوا تھا اور کا تار آباد ہیں' الا وہ برخور دار کا بزرگ تھا۔ سُتنا ہور ہا ہے کہ رقبہ جنگل جہاڑتھا اُس سے بذر یعی بنجر لگائی آباد کیا اور دیگر اقوام کے بعد دیگر وائن وغیر آئے اور بنجر لگان قابض ہو گئے باہمی تقسیم کوئی نہیں۔ قبضہ برخمل ہے۔ رواج پک ڈنٹرے دیوگول نام اس وجہ بڑا ہے کہ برخمل ہے اسلئے صورت موقع بھیابارہ غیر کمل ہے۔ رواج پک ڈنٹرے دیوگول نام اس وجہ بڑا ہے کہ بہاں سب جنگل تھا۔ دیوول کا رہائش مکان تھا۔ گول ہاری زبان میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ اس وجہ بہاں سب جنگل تھا۔ دیوول کا رہائش مکان تھا۔ گول ہاری زبان میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ اس وجہ ہوا۔ ۔ نام اس موضع کا دیوگول ہوگیا۔ پرانی عمارت یا گھنٹر رات کوئی نہیں۔ پہلے جب گاؤں آباد ہوا۔ ۔ ۔ بعد میں راجگان کشتو اڑکا راج ہوا کچھنظر دی تھی گر اب یا دنہیں بعد میں مہار اجہ صاحب بہادر سور گباشی گلاب شکھ کا تسلط ہوا تو ہر یسنگی رو بیہ مالیہ مقرر ہوا جس کی تعداد ۱۰ آئے ۲۵ موجہ بعد میں بیڈت برج باس نے ۔ ۔ ۔ بیشگی ۔ ۔ ۔ مقرر ہوئی ہو باقسط تا میعادادا کرتے ہیں۔ مقرر ہوئی جو باقسط تا میعادادا کرتے ہیں۔ اب ۲۵ مقرر ہوئی جو باقسط تا میعادادا کرتے ہیں۔ اس مقرر ہوئی جو باقسط تا میعادادا کرتے ہیں۔ اب ۲۵ مقرر ہوئی جو باقسط تا میعادادا کرتے ہیں۔ اس کا مقرر ہوئی جو باقسط تا میعادادا کرتے ہیں۔ اب ۲۵ مقرر ہوئی جو باقسط تا میعادادا کرتے ہیں۔ اب ۲۵ مقرر ہوئی جو باقسط تا میعادادا کرتے ہیں۔ اب کا میں موجو باقسط تا میعادادا کرتے ہیں۔ اب مقبول کیا تو جو باقسط تا میعادادا کرتے ہیں۔ اب

بازار کے آخری کونے پرفوجی کوارٹرس کے ساتھ ہی لکھنچور کے طرزی ایک کشم چونگی تھی جس کو یہاں سے ۱۹۹۴ء میں منتقل کر کے اب قاضی گنڈ میں پہنچایا گیا ہے۔ شاہراہ پر مکڑ کوئ ، رام سُو، نوگام با نہال تک مختلف جگہوں پراور بھی چھوٹے چھوٹے بازار موجود ہیں۔ قصبہ میں مخصیل سطح کے تمام دفاتر جن میں محکمہ مال۔ وہی ترقی سوشل ویلفیر ، ببلک ورکس ، زراعت، جنگلات، باغبانی اور عدلیہ کے دفاتر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پرائمرئی ہمیلتھ سینٹر۔ ایم جنسی ہمپتال دفاتر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پرائمرئی ہمیلتھ سینٹر۔ ایم جنسی ہمپتال

اور پیثو پالن کا ہپتال بھی ہے قصبہ میں ایک ڈگری کالج دو ہائیر سیکنڈری اسکول اور ایک آئی، ٹی، آئی کا دفتر بھی موجود ہے۔

قصبہ بانہال کے تال مغرب میں بہاڑی پُشت پردوسری جانب مہومنکت اور کھڑی کا علاقہ آتا ہے۔ بیعلاقہ ناچلانہ، کھڑی، منڈ کباس اور ہو اسے نگ بہاڑوں کے نیچ میں سے گررتا ہوا مہومنکت تک بیچ جاتا ہے۔ بلکہ اگر بیکہا جائے کہاس بہاڑی پئی کی مثال ایک چھاتے کی مانند ہے جو کھڑی سے ہو اتک ایک ننگ نالہ جسیا ہے اور مہومنگت میں پہنچگر ایک چھاتے کی ماننڈ وادی کی صورت میں گھلتا ہے مہومنگت وادی ایک خوبصورت وادی ہے جس کے چاروں اطراف میں، جنگلات اور وسیع جراگاہیں ہیں۔ جہال موسم گرما کے دوران مقامی لوگوں کے علاوہ دور دور مقامات سے شمیری۔ گوجراور بکروال اپنا دوران مقامی لوگوں کے علاوہ دور دور مقامات سے شمیری۔ گوجراور بکروال اپنا مال مورثی کیکر بہاں آ جاتے ہیں اور عارضی رہائش کے بعد واپس اپنی اپنی مال مورثی کیکر بہاں آ جاتے ہیں اور عارضی رہائش کے بعد واپس اپنی اپنی

ا۔ روایت ہے کہ موڑہ ، مُہو ، موجن رام موڑہ منکت ، منکت رام اور کھڑی کھڑک علی نام کے کشتواڑ راجواڑہ سے آئے ہوئے حاکموں کے نام سے معنون ہیں۔

پُشتنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں۔

ان چرا گاہوں میں۔ناون۔اچھن۔آڑہ مرگ۔رتن۔تراجی بل۔ دُہدلو جیسی چرا گاہیں ہیں جو بہت ہی صحت افزا مقامات ہیں اور سیاحت کے اعتبار سے کافی کار آمد ہیں ۔لیکن ان مقامات تک تاہُنو زسر کوں کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔مہومیں ایک ہائیر سکنڈری سکول اور ڈسپنسری ہے جبکہ کھڑی میں ایک ہائیرسکنٹرری سکول ہیلتھ سینٹر اور زونل ایجو کیشن آفس ہے۔مہووادی کی پشت پر تشمیر کا گنڈ اور کولگام علاقہ آتا ہے۔ جہاں سے بالائی علاقوں کے لوگ اپنی خور دنوش کی اشیاء بھی لاتے ہیں۔ بیعلاقے مُہو سے صرف آٹھ یا نوکلومیٹر دوری یرواقع ہیں اوران کوآ سانی کے ساتھ سڑک کے ذریع بھی ملایا جاسکتا ہے۔آج کل پرائیم منسٹرروز گاریو جنا کے تحت مہو دمنکت تک سڑک کی تعمیر کا کام جاری ہے جواب تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔اس سڑک کی تعمیر کو کمل ہونے کے بعداس علاقے میں تعمیر وتر تی اور سیاحوں کی آمدے کافی روشن امکان پیدا ہوسکتے ہیں۔ مہوسے بانہال تک کا پیدل سفر جوایک دن میں طے ہوتا تھا اب سڑک کے ذر بعدایک یا ڈھیڑہ گھنٹہ میں طے کیا جاسکتا ہے۔مہوومنکت میں موسم سر ما کے دوران اکثر بھاری برف ہوتی ہے اور بسااوقات بھاری برف کے سبب مکانات بھی برف کے نیچے غائب ہوجاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جومکان یہاں تعمیر کئے گئے ہیں وہ بھی ایک قطار میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے باہم جُورے معلوم ہوتے ہیں کہ آ دمی ایک کونے پرمکان کے اندر داخل ہوکر اندر ہی اندر سے تمام مکانوں میں سے گزر کر دوسرے کنارے پر پہنچ سکتا ہے۔

بيطريقة تغميراس مصلحت كي وجه سے را جي تھا كيونكه موسم سر ما كے دوران يہال كتقريباً سب مرداور جوان نفوس، پنجاب وغيره علاقوں ميں مزدُوري كي خاطر جایا کرتے تھے اور باقی بسماندہ گان اہل خانہ ایک دوسرے کی آسانی کے ساتھ خبر گیری کر سکتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر نے طرز کے تعمیرات رائی ہیں جو دو منزلہ اور سم منزلہ ہیں اور ٹین کی جا دروں کی حجبت سے بوری طرح سے آ راستہ ہیں۔آج کل پہاڑوں کے اوپر سے نظر ڈالنے پر دادی مہوایک خوبصورت اور نے طرز تغمیر سے آ راستہ وادی نظر آتی ہے۔ یہاں کے جنگلوں میں کائل، دیودار اور بدھل کے درختوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ کمی آلواور راجماش یہاں کی خاص بیداوار ہے۔اس کےعلاوہ یہاں اخروٹ اور ناشیاتی بھی بکثرت یائے جاتے ہیں مہومنکت کے اخروٹ اور راجماش پورے ضلع میں مشہور ہیں۔ یہاں پر کشمیری زبان بولنے والوں کی اکثریت ہے جو تھیٹھ کشمیری بولتے ہیں۔ رہن سہن اورلباس بھی تشمیری ہے۔لوگ پھر تیلے اورخوبصورت ہیں۔ بالائی علاقوں میں رہنے والے گوجرلوگ گوجری بولتے ہیں۔ کھڑی علاقے میں رہنے والے لوگ تشمیری زبان کے ساتھ ساتھ اپنی مادری بولی کھاہ بولی بھی بولتے ہیں جو یوگل پرستان کےلوگوں کی ہوگلی بولی کےساتھ ہو بہوملتی ہے۔ بانہال کےجنوب مشرق میں وادی نیل اور بوگل پرستان کا ایک بڑا پہاڑی علاقہ ہے جس کی حدود تخصیل ڈوڈہ اور وادی کشمیر کے کیرن علاقے سے ملتی ہیں۔قصبہ بانہال سے قریباً سات کلومیٹر دور جنوب میں چملواس کا علاقہ ہے جس کی مشرقی پشت پر چکناڑواواوروادی نیل کاعلاقہ ہے۔ چملواس قومی شاہراہ کے دائیں اوپرایک

نیم ڈھلوان اورخوبصورت علاقہ ہے اکثریت کشمیری لوگوں کی ہے اس کے علاوہ یوگلی اور گوجری زبان بولنے والے لوگ بھی ہیں۔طرز رہن سہن بلکل کشمیری ہے۔ چملواس میں مکی کے علاوہ کم وبیش دھان کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ چملواس کے بارے میں روایت ہے کہاس علاقے کا نام ایک بہادرراجیوت جنگجو جمیل سنگھ کے نام پر پڑا ہے۔جس نے جنوبی تشمیر میں ظالم حکمرانوں کے خلاف نمایاں کارنامے دکھا ہے اور پھر پہاڑ کوعبور کرکے اس علاقے میں پناہ حاصل کرلی لیکن بعد میں کشمیری حکمرانوں کے ہاتھوں انتقام کا نشانہ بنا۔ چمیل سنگھ کو جنو بی کشمیر کا رابن ہڑ بھی کہا گیا ہے <sup>ا</sup>۔ چملواس کی پشت پر بہاڑ کی دوسری جانب نیل علاقے کی لمبی پی نما وادی ہے جس کی دونوں جانب او کچی بہاڑیاں ہیں۔نیل باٹو میں ایک چھوٹا موٹا سا بازار بھی ہے اور یہاں سے بیوادی آگے مشرق کی جانب جراڑی تک چلی جاتی ہے۔جس کی حدا کے کشتواڑ کے چھاتر و علاقے سے ملتی ہے۔ دائیں بائیں میں پر ہندر سنی گام بالہ ہروڑی ، دُر بیہ اور حدول وغیرہ نام کے موڑہ جات ہیں۔ بہاں کی کی کافی قصل ہوتی ہے اور کم وبیش دھان کی کاشت بھی۔ نیل میں ایک ہائر سیکنڈری سکول اور ایک ہیلتھ ڈسپنسری بھی ہے۔لوگ تشمیری زبان کےعلاوہ پوگلی بھی بول سکتے ہیں۔گوجرلوگ این مادری زبان گوجری بولتے ہیں۔ نیل علاقہ کے بالائی بہاڑوں پروسیع اور کھلی چرا گاہیں ہیں۔ جہاں موسم گر مامیں لوگ اینے مال مولیثی یالنے کی خاطر

ا جنوبی کشمیرکارا بن بدُ بعشرت کشتواڑی، اُردوشیرازه، ریاسی کلچرل اکیڈیک 1921ء۔ سمبی بھی ایک روایت ہے کہ نیل میں پہلے نیل دیونام کا ایک راجپوت آباد ہوا، جس کے نام پر بیعلاقہ موسوم ہوا۔

رُخ کرتے ہیں۔ بیمقامات فطری دکاشی کاموجب ہیں اور سیاحت کے لئے بھی موزون ہیں ان میں کھلن۔ چنگ۔ و نیرا۔ دھاروتہ۔ اور کھنٹر موں جیسیٰ سرسبر چرا گاہیں ہیں۔ جہاں موسم گر ماکے دوران زمینداروں کی چہل پہل لگی رہتی ہے۔ نیل وادی کے عقب میں یوگل پرستان کا پھیلا ہواعلاقہ موجود ہے۔

قصبہ بانہال سے قریباً ۱۵رکلومیٹر دور جموں کی جانب رام سوکا مقام آتا ہے جو تحصیل بانہال کی ایک نیابت ہے یہاں برایک ہائی سکول اور ایک سرکاری ہیتال ہے۔ اس کے علاوہ ایک پولیس چوکی اور آگے چل کر ایک بلاک ڈیولپمینٹ دفتر بھی ہے۔ رام سوکے دائیں جانب دریا کے دوسری طرف ایک کمی پہاڑی پٹی ہے جوسر بکنی سے شروع ہو کر جنوب مشرق میں سُمڑ ہڑوگ تک چلی جاتی ہے اور آ گے جاکراس کی حد تحصیل رام بن کے گول علاقے سے جاملتی ہے۔ جہاں برتنا یانی کامشہور چشمہ ہے۔ جہال تشمیراور دوسری جگہول سے روزانہ مینکڑوں ایسے لوگ اس چشمے میں نہانے کے لئے آتے ہیں جواعصابی بیاری کے شکار ہوتے ہیں اور اس چشمے میں نہانے سے راحت حاصل کرتے ہیں۔اس بورے علاقے میں کشمیری بوگلی اور گوجری زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ بیکنڈی علاقہ ہے جہاں کمی کی پیداوار کےعلاوہ اخروٹ اور ناشیاتی کے پھل خاص مقدار میں پیدا ہوجاتے ہیں۔رام سوکے بائیں اویر چنجلو اورلوڑو اورگام تیلی وغیره دیبات بین جهان مندوون اورمسلمانون کی مشتر که آبادی

رام سوسے آگے دوکلومیٹر پرمکٹر کوٹ کا مقام آتا ہے۔ یہال پر قومی

شاہراہ کے کنارے کچھ ٹی سٹال اور چند دُ کا نیں ہیں پہاڑ کے دامن میں ایک شیومندر ہےاور بائیں سمت دومساجد۔ مکڑ کوٹ سے بائیں جانب اندر کی طرف ایک سڑک پہاڑوں کے نیچ میں سے گزرتی ہے اور ہی دگن کے موڑہ جات ہے ہوتے ہوئے آلینباس۔ سینابتی اور پرستان تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسری شاخ مالیگام سے ہوتے ہوئے پوگل تک جاتی ہے۔اس بوری وادی کو بوگل برستان علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو۲۲ء۵ےمشرقی طول بلد اور ۲۰ ۽۳۳ درجه عرض بلد شال میں واقع ہے۔ اکھڑ مال کے مقام پر ایک ہائیر سکنڈری سکول ایک سرکاری ہیپتال اورز ونل ایجوکیشن دفتر ہے پوگل ۔ پیستان ۔ مالیگام وغیر ہ جگہوں پرکٹی ہائی سکول موجود ہیں۔اس کےعلاوہ کشفیہٹرسٹ کے زیرا ہتمام ایک عربی كالج اور كشفيه مدل سكول بھى تعليمى خدمات انجام دے رہاہے۔ يہاں مسلمانوں کی اکثریت ہےاور کچھ ہندولوگ بھی رہتے ہیں۔آلینباس اور دوسرےمقامات میں رہنے والے بیشتر کشمیری خاندان اسلام آباد کشمیرسے ہجرت کرکے یہاں مقیم ہوگئے ہیں۔ان کالباس اور رہن مہن کشمیری طرز کا ہے۔ پوگل پرستان ہے لوگ پوگلی زبان بولتے ہیں جو کشمیرزبان کی ایک نز دیک ترین شاخ مانی جاتی ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے بیعلاقہ اچھی پیش رفت کا حامل ہے اور اکثر لوگ سر کاری نوکر یول کے ساتھ وابسۃ ہیں۔ پوگل پرستان کے بالائی پہاڑی مقامات پر سرسبز اور سطح میدان ہیں جو سیاحت کے اعتبار سے کافی موزون ہیں۔ ان مقامات میں شروادھار \_ گگی دھار۔ دڑ د۔ سرگلی۔ راہون وغیرہ خوبصورت جگہیں ہیں درڈ کے اوپر ایک قدرتی حجیل ہے جو ہمیشہ یانی سے بھری رہتی ہے<sup>،</sup> ہنسر اج نام کا ایک سیاحتی مقام نیل اور پوگل علاقہ کی اونچی پہاڑی چوٹی پر ہے جہاں پر پانی کی جھیل بھی ہے۔ بیتمام مقامات وادی تشمیر کے صحت افزامقامات کی ہمسری کرتے ہیں۔ لیکن سڑکوں کی نایا بی سے سبب غیر معروف ہیں۔ موسم گر ما کے دوران بید مقامات یہاں کے زمینداروں کو مال مولیثی پالنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

آس پاس میں سرسبر جنگلات موجود ہیں'لوگوں کا زیادہ انحصار کھیتی باڑی پر ہے جس کا دارومدارزیادہ تربار شوں پر ہوتا ہے۔اخروٹ اور ناشیاتی وغیرہ یہاں کافی مقدار میں یائے جاتے ہیں۔آلواور کی پیدادار کی خاص قشمیں ہیں۔ بوگل پرستان کے ساتھ کی طلسماتی قصے وابستہ ہیں۔روایت ہے کہ یہاں پرانے وفتوں میں اونچے بہاڑوں پر پریوں (fairies) کا گزر بسر ہوا کرتا تھا جن کے سُنہرے بال اور آگ کے انگاروں جبیبا خوبصورت چہرہ آتکھوں کو پُندھیا کردیتا تھا۔ان پر بوں کو جب کوئی آ دم زادا کیلے یا تنہائی میں الل جاتا أسے اپنے ساتھ لے کر پیار ومحبت سے پیش آ جاتی تھیں۔اس طرح کے گئی قصے آج تک یہاں سینہ بہسینہ نقل ہوتے رہے ہیں جودلچیس سے خالی نہیں ہیں۔ تشمیری زبان کے مشہوررومانی شاعررُسول میرنے بھی پوگل پرستان کے حوالے سے اپنے رومانی نغمے گائے ہیں۔

ے وہندہ وؤتم وندہ وُ چھان بوگل نہ پرستان بہاری وُ چھکھ بہاڑی ڈنیگی کونگی ہاوتے بان (ایے میری محبوبہ کونگی اس پورے جاڑوں کے موسم میں میں مجھے بوگل اور پرستان کے علاقے میں تلاش کرتا رہا اور اب موسم بہار میں ڈنیگ بھل کے پہاڑوں کی خاک چھا نتا پھر رہا ہوں۔ زرا اب تو اپنا جلوہ دکھا) کہا جا تا ہے کہ رسول میر خود بھی پوگل پرستان کے علاقے میں گھوم پھر آیا تھا۔ بیسفراس نے استاد مولوی غلام احمد بانہا لی کی رفاقت میں کیا تھا۔ جس کا وہ شاگر دبھی رہ چکا تھا۔ پوگل پرستان کے لوگ بہت ہی محنتی اور جفاکش ہیں اور نو جوان طلبا کھیل مقابلوں میں اچھی کارکر دگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سرٹک نہ ہونے کے سبب انہیں پہلے زمانے میں سخت مشکلات کا سامنا تھا اور اب انہیں سرٹک کی تعمیر کے بعد کا فی راحت نصیب ہوگئی ہے۔ اس علاقے نے اچھی اور اہم علمی اور سیاسی بعد کا فی راحت نصیب ہوگئی ہے۔ اس علاقے نے اچھی اور اہم علمی اور سیاسی شخصیات بھی پیدا کی ہیں جن کا ذکر آئیند ہ صفحات میں دیکھا جا سکتا ہے۔

نوٹ: ایک مصنف راج ترنگی کا حوالہ دیتے ہوئے ہی رقم تراز ہے کہ گیارھویں صدی عیسوی میں بانہال کو' وشلا تا' کے نام سے بھی جانا جا تا تھا۔ یہ ایک تنگ پہاڑی وادی ہے جس کو جنگجورا ہے باغی سردار بلکہ تشمیر سے آنے والے جاسوں بھی ایک محفوظ راستے کے طور پر استعال کرتے تھے۔ گیارھویں صدی عیسوی میں درہ بانہال کے دامن میں ' بانشالہ' نام کا ایک جھوٹا قلعہ تھا، جو اسی وشلا تا کے حکمران، باگیکا کی ملکیت تھا جو میں ' فیلے کا ایک سردارتھا اور بُرھل کے' ڈکا' نامی راجا کا داماد بھی تھا۔



# پير پنڇال پهاڙ!ايك قدرتي فصيل

پیر پنیال بہاڑ: بہاڑیوں کا وہ سلسلہ ہے جو وادی تشمیر کو جنوب سے کیکر مغرب تک جموں خطے سے جغرافیائی حد بندی کرتا ہے۔ بیایک ایی فصیل ہے جوماضی میں تشمیر کیلئے کسی بیرونی حمله آور سے بیخنے کیلئے ایک مضبوط قلعے کا کام کرتی رہی ہے۔عام طور پریہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دشوار گزار پہاڑوں کا سلسلہ دوخطوں کے درمیان حدِ فاصل کا کام کرتا ہے اور کچھلوگ پیرپنجال کواس نگاہ ہے بھی دیکھتے ہیں خاص کر آ جکل کچھ سیاسی حلقے تغمیر وتر تی اور انتظامیہ میں بہتری لانے کے دعویٰ کی آڑ میں اس طرح کی سوچ کوبھی ذہنی تہہ خانوں سے اُ بھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔لیکن ' کشمیر کی تین ہزارسال کی تاریخ بتاتی ہے کہ پیر پنیال کا سلسلہ تشمیراور جنوبی خطے کے درمیان بھی بھی حدِ فاصل کے طور پر نہیں مانا گیا ہے اور یم ایام میں قلمروکشمیری سرحدیں مغرب میں چناب تک اور جنوب میں تالیج تک پھیلی ہو کی تھیں۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین نے دہلی کے بادشاہ محر تغلق کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں تشمیر کی قلمرو کی جنوبی سرحد دریائے ستلج تک طے پائی تھی۔ بیر پنچال کا جنوب سے لیکر مغرب تک کا علاقہ

ہمیشہ شمیری تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ جغرافیائی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس علاقہ کی ثقافتی اور لسانی اہمیت بھی قابل توجہ ہے۔ کوہ ہمالیہ کے مغربی یہاڑی سلسلوں میں پیر پنجال کا سلسلہ سب سے متناز ہے۔ بیسلسلہ شن گنگا کے كنارے ہا چل يرديش تك بھيلا ہواہے جہاں وہ كوہ ہماليہ كے بڑے سلسلہ سے جاملتا ہے اور کشمیرکو حمیہ کی سرحد تک لے جاتا ہے۔ جغرافیائی حالات کے نیش نظراس کوقدیم زمانے سے تشمیر کامحافظ اور نگہبان مانا جاتار ہاہے۔ پیرینجال کووادی کا دروازہ کہا جاتا ہے۔دروں کوراج ترنگنی میں ' درنگ' کہا گیا ہے اور میلفظ آج بھی کشمیری زبان میں مستعمل ہے۔ وادی کشمیر میں داخل ہونے کے درے یا دروازے اگر چہ مختلف جگہوں پر موجو درہے ہیں اور شوپیان کوس مرگ فنگمرگ ہے کیکراوڑی اور شادرائٹ کئی دروں کی نشاندہی تاریخ میں موجود ہے راجوری سے وادی کوآتے ہوے راستہ بہرام گلۂ پوشیانہ اور ہیر پور دروں کو بھی مغل بادشاہوں نے عبور ومرور کے لئے استعال کیا ہے۔لیکن درہ بانہال قدیم ایام میں وادی میں داخل ہونے کے لئے نسبتاً سب سے نزد بیک اور آسان راستہ ر ہا ہے۔ تاریخ تشمیر کے مصنف ڈاکٹر ۔ایم۔ایس ناز کے ہاں اس بات کا تذكره بول ويكھنے كوماتا ہے۔

''بادی النظر میں کشمیر کے پہاڑی سلسلوں کے تین جصے ہیں اولاً پیر پنچال ہے جومشرق سے مغرب کی جانب ۳۵ میل تک پھیلٹا چلا جارہا ہے بعد از ان شال اور جنوب کارخ اختیار کر کے پچاس میل دور تنه کوئی کے دائیں سے وادی وتنتا میں گزر جاتا ہے۔ دوسرا حصة درة بانشالا ہے بانہال اس کے مشرق میں

واقع ہے ہیں پنچال کے فلک بوس پہاڑی سلسلہ میں صرف درہ بانشالا کے راستے میں برفباری کے دنوں میں آ مدورفت جاری رہتی ہے 'اے تشمیر گزیٹر کے مصنف کے مطابق' درہ بانہال ۲۳۳۳ عرض بلداور ۲۰۱۹ کے طول بلد میں ۴۲۰۰ فٹ کی اون پیائی پرسطے سمندر سے وہری ناگ کے جنوب میں واقع ہے۔ جنوب میں اس کی اُٹر ائی ۲رمیل کے قریب ہے جوزیادہ ڈھلوانی ہے اور نہ زیادہ تیز ۔ دوسری کی اُٹر ائی ۲رمیل کے قریب ہے جوزیادہ دورنہیں ہے۔ مغرب کی جانب نگا پہاڑ ہے جانب ووموہ گاؤں ہے جوزیادہ دورنہیں ہے۔ مغرب کی جانب نگا پہاڑ ہے جس پرزرد چٹا نیں اور گھاس ہے۔ چوٹی پر ہموار میدان اور دو چھوٹے چھوٹے تالاب ہیں۔ پہاڑ سے پوری وادی کا میدانی علاقہ نظر آتا ہے۔ اس راستے سے تالاب ہیں۔ پہاڑ سے پوری وادی کا میدانی علاقہ نظر آتا ہے۔ اس راستے سے اونٹ بھی گزرتے ہیں اور گاڑیاں بھی چلتی ہیں جوسال بحر خچروں کے لئے گھلا اونٹ بھی گردرتے ہیں اور گاڑیاں بھی چلتی ہیں جوسال بحر خچروں کے لئے گھلا رہتا ہے''

جدید اہرین ارضیات کے مطابق پیر پنچال کی ابتدا کشمیر کے اُسی جھے سے ہوتی ہے جہاں سے درہ بانہال کی بلندی نو ہزار دوسوفٹ کے قریب ہے۔ یہ اطراف مشرق میں واقع نشیمی پہاڑیوں کو نمایان کرتا ہے (گلدستہ کشمیر صفحہ کا مرت میں یور پی لوگ پیر پنچال کو اُس پور نے کو ہتانی سلسلہ کیلئے استعال کرتے ہیں جو وادی کے جنوب مغرب کو احاطہ کرتا ہے۔ اس سلسلہ کوہ میں بلند ترین چوٹیاں ۱۵۰۰۰ فٹ سے بلند ہیں جو پور سے سال برف سے دھی رہتی ترین چوٹیاں ۱۵۰۰۰ فٹ سے بلند ہیں جو پور سے سال برف سے دھی رہتی ہیں۔ انگریز سیاح بیرن ہوگل کے بیان کے مطابق پیر پنچال کی جنوبی سے مثل اور الرق (Sehist) کی جہیں اس کی بلندی تک یائی جاتی ہیں اور (Horob)

إتاريخ تشميرمصنفة اكثرايم الس ناز- السكريرا ف شمير جارليس بيش-

(Lende) کے کلڑے یہاں ملتے ہیں۔ پیر پنچال بہاڑ پرایک قطار میں چونے اور پھروں کے Huts ہوئے ہیں جو مختلف فاصلوں پر موجود ہیں۔ بید huts مغلوں کے زمانے میں تقمیر کئے گئے ہیں۔ اور جب مسافر درہ بانہال سے سفر کرتے تھے تو وہ برف باری اور تیز بادوباراں کے وقت ان huts میں بناہ لیتے تھے اور شدید موسم کی خرابی میں رات کو بھی ان میں قیام کرتے تھے۔ جواہر سرنگ کے بننے کے بعدان کی ضرورت باقی نہرہی۔ اِن huts کوشمیری لوگ 'مٹر'' کہتے تھے۔

پیر پنچال پہاڑیر وادی میں داخل ہونے کے لئے دوسرا اہم راستہ پیرگلی سے ہے جوراجوری پختکس تھنہ منڈی بہرام گلہ پوسٹ علی آباد اور دوبجن کے ہوتے ہوئے ہیر پورشوبیاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے شاہراہ نمک بھی کہا جاتا ہے۔ مغل بادشاول نے استعال کیا ہے۔ مغل روڈ کی تعمیر سے راجوری پونچھاور کشمیر کی تعمیر اس کی مزقی یافتہ شکل ہے۔ مغل روڈ کی تعمیر سے راجوری پونچھاور کشمیر کے درمیان سفر کی طوالت بلکل کم ہوکررہ گئی۔ اس سڑک کی تعمیر ایک تاریخ ساز قدم ہے جس سے لوگوں کو بہت راحت نصیب ہوگئی ہے۔



# دره بانهال سے عبور ومرور

مہاراجہ گائے سنگھ نے زُمام اقترار سنجالنے کے بعد حکومت ہند سے بیہ خصوصی گذارش کی تھی کہ غیرملکی سیاحوں کو بانہال اور بھدرواہ کے راستوں سے داخل ہونے پر یابندی عائد کی جائے۔ایباشاید سی خاص مصلحت کے تحت اُس نے موزُون سمجھا تھا۔ اس طرح سے مسٹر جان لارنس چیف کمشنر لا ہور نے ۲۳ جنوری ۱۸۵۴ کو ہیز ہائینیس کے نام ایک مراسلہ ارسال خدمت کیا کہوہ غیرملکی سیاحوں پر جموں۔ بانہال راستے سے تشمیر میں داخلے پر یابندی عاید کرے اور نہ ہی اُنہیں موسم سر ما کے دوران وہاں قیام کرنے کی اجازت دی جائے۔ بیہ یا بندی سالہا سال تک برقرار رہی بلکہ اُس کے انتقال ۱۸۵۷ء کے بعد بھی کچھ عرصه جاری رہی۔ البتہ ۱۸۷۲ میں فریڈرک ڈریو (Frdric drew) اور کیپٹن لتنكهيم (Cap. Cunnigham) نے بشمول مسٹر جانسن كے رياست كى جغرافيائى سروے کرنے اور مغربی ہالیائی علاقوں کا نقشہ مرتب کرنے کی غرض سے بھدرواہ کا دورہ کیا۔اس کے بعد پورپ کے گئی اورلوگوں کو بھی براستہ بھدرواہ، کشتواڑاور جیبہ کشمیرسے پنجاب واپس آنے کی اجازت دی گئی۔ ١٨٧٥ سے ١٨٩٨ تك يورب كے بہت كم لوگ براسته بانهال كشميروادى

میں داخل ہوگئے۔لیکن ۱۸۹۹ میں یور پی سیاحوں کے نام اجازت ناموں کی بھاری تعداد جاری کی گئی جن کی روسے وہ ریاستی حکومت سے تشمیر میں دا خلے کیلئے یا تشمیر سے پنجاب واپس جانے کیلئے رجوع کر چکے تھے اور اُنہیں بانہال کشتواڑ اور بھدرواہ کے راستوں سے آنے جانے کی اجازت دی گئی۔ جموں بانہال راستے سے جن چیدہ چیدہ اشخاص کو آنے یا جانے کی اجازت دی گئ وہ حسب ذیل ہیں۔

اپریل ۱۸۹۹:مسٹر۔اے۔انچے۔ پائیری۔معامکینہ کارآ فیسر۔شاہ کاروان کو۔(وادی کشمیرمیں راستہ بانہال جانے کی اجازت دی)

فروری۱۸۹۹: عزت مآب ڈیوک آف چرچ مشن سوسائیٹی آف ڈیرہ غازی خان کو بانہال جانے کی اجازت دی گئی۔

اپریل:۱۸۹۹:مسٹرریذ دی ڈی۔ایس۔ پولیس۔ .Mr. Rezdin D.S.) Police) کوبراستہ بانہال جانے کی اجازت دی گئی۔

مئی:۱۸۹۹: کیبٹن۔سی۔ جارٹی اور پنجاب ۱۹ بڑالین کے انفنٹری آفیسر کو سیالکوٹ سے براستہ بانہال جانے کی اجازت دی گئی۔

۱۲ جولائی ۱۸۹۹: برطانیہ کے فوجی اصطبل خانہ نے ۱۲ گھوڑے اور ۱۳ اگست کودوگھوڑ ہے براستہ بانہال وادی میں بھیجے۔

اگست ۱۸۹۹: مسٹرانیج-آر-کابس (HR Cobbs)اسٹینٹ ریذیڈنٹ کے ذاتی مصاحب میجر سکائیز (Maj. Skyes) کو براستہ بانہال وادی میں جانے کی اجازت دی گئی۔ ستمبر ۱۸۹۹ء میں ڈبلیو۔ ایجی۔ واکش (W.H. Walsh) کو براستہ بانہال کشمیر میں تفریح کی خاطر جانے کی اجازت دی گئی۔
کشمیر سے واپسی کی اجازت (براستہ بانہال)
جون ۱۸۹۹مسٹر۔ آئی۔ ایم ۔ جی۔ ہلزاوراُس کی بیٹی آفیسر جو نیر آرمی سینٹر لندن ستمبر ۱۸۹۹مسٹر گئینسن ایگزیکیٹوانجیز مسزِ کنلف براستہ بانہال آئے۔
اکتوبر ۱۸۹۹کیٹین میسنٹوش (Cap. Maceintosh) اِس راستے

دسمبر ۱۸۹۹مسٹر مارٹون (Mr. Morton) اس راستے سے آئے۔ ۱۹۰۵ء کے بعد جن یور پی سیاحوں کو براستہ بانہال وادی میں جانے کی اجازت دی گئی ہے۔اُن کے نام حسب ذیل ہیں

- 1. Lieutenant H.E. Moul of the 4th Gurkha Rifles
- 2. J.B. Reddel R.F.A. of Hyderabad
- 3. Capt. Lanison
- 4. Capt. M.J.W. Pike P.A.A.G. Sailkot.
- Major & Mrs E.H.Pea Cock.
- 6. Major H.G. Gason I.S.W.
- 7. Lt. G.E.E. Welbry I.S.W. Borders.
- 8. Col. Yale
- 9. Maj. Gen. F.W. Kitchnar CB
- 10. Capt. G.Berry Drew
- 11. C.B. Bates

1919 کے بعد اسطرح کے اجازت ناموں پر پابندی اُٹھائی گئی اور بانہال

جوں کارٹ روڈ B.C.Road کی تغیر کے بعد وادی میں سیاحوں کی آمد کی رفتار بہت تیز ہوگئ۔ البتہ اس سے چناب وادی کے ملحقہ علاقہ جات کو سیاحت کے اعتبار سے فروغ دینے میں کوئی توجہ بیں دی گئی۔

### رچررو تيميل اور بانهال:

سرر چررڈٹیمپل حکومت برطانیہ کے انتظامیہ کے ایک اعلیٰ منصب دارتھے اورا نظامی امور کی نگرانی کے لئے ذاتی طور پرریاستوں کا دورہ کرتے تھے۔آپ پہلی بار ۱۸۵۹ء میں برطانوی حکومت کے پنجاب (لا ہور) کے کمشنر رہے اور دوسری بار بارہ سال کے بعد اے ۱۸ ء میں بھارت سرکار کے سکریٹری کی حیثیت سے سرکاری طور پرمہار اجہ رہیر سنگھ کے مہمان کے طور پر یہاں آ یئے۔ پہلی بار آپ نوشہرہ سے راجوری اور علی آباد سرائے کے راستے کشمیر مہنیے اور بوالیسی اونتی بور کے راستے سوموار جولائی براستہ بانہال ۲۷میل کی مسافت طے کر کے یہاں پہنچے اور پھریہاں سے براستہ اُودھمپور جموں گئے۔ سجولائی ۱۸۵۹ کو ر چرڑ ڈیمیل لگہ بھون جاتے ہوئے بجبہاڑہ میں رُکا جہاں اُس نے بچشم خود مہاراجہ کے احکامات کی تعمیل میں مندر کے تعمیر کے کام کو دیکھا' واپسی کا سفر بانہال کارٹ روڑ کے راستے طے کیا اور ۸ جولائی ۱۸۵۹ کو گجر انوالہ بھنچ گیا۔ ایخ سفرنامہ کے صفحہ ۳۲۳ پرآپ نے بانہال سے گزرنے کا ذکریوں کیا ہے۔ ''بانہال کے دھان کے تھیتوں کے چیج میں پیخروں کے ملیلے جا بجا

دراصل بیاُن کھیتوں کا ذکرہے جو یہاں شاہراہ کے ساتھ ساتھ دریا کے

کنارے برموجود ہیں اوران کے درمیان میں بھروں کا ہونا لیکنی ہے دوسری بار رچرڑ ڈینیل نے موسم بہار کے ابتدائی ایام میں سفرکیا ہے وہ ۹ اپریل ۱۸۷۱ کو سیالکوٹ سے چلا پھر جموں سے بانہال کارٹ روڑ کا دشوار گزار سفر طے کر کے ۲۰ ایریل کوویری ناگ اور پھر بذر بعیشتی اور سڑک سرینگر پہنچا۔ دوسری بار کے سفر کی تفصیل وہ یوں اپنے سفر نامہ میں درج کرتا ہے۔ اتوار ۱۱۱ریل ۱۸۱ء رام بن ۱۸میل سوموار کاایریل ۱۸۵۱ء رام سو ۱۸یل ١٦ميل منگلوار ۱۸ ایریل ۱۸۷۱ء قیام رامسو بدهوار ١١٨ الميل الميل الميل •اميل وریناگ وبروار ۱۲۰ ايريل =11/41 سرينگرېذرىيەتتى سۈك ماميل اكماء اتوار ٢٣ ايريل والیسی کاسفر بانہال کامیل جمعه ۱۲۸ريل سرسميل رام بن سنيج ١٢٩يل اس ہےآگے وہ اُودھمپوراور جمول کےرائے سے ۵مئی اے ۱۸ کولا ہور پہنچ

ڈاک کے انظام کے بارے میں وہ یوں ذکر کرتا ہے
''مہار اجہ نے راستہ میں ڈاک کا انوکھا انظام کر رکھا ہے ہرمیل پرایک چوکی تھی اور ڈاکیہ بھی ایک چوکی سے دوسری چوکی تک آنافاناً دوڑتے دوڑتے

ڈاک لے جایا کرتا تھا۔ اُنہیں ماہانہ دس روپے تخواہ ہوا کرتی تھی۔ بانہال میں دیوان بدری ناتھ حاکم تھے جنہوں نے میرا استقبال کیا اور درہ بانہال کوعبور کرنے کے بعدوہاں کے گورنروز ریپوں نے میرااستقبال کیا''۔

(سُفرنامه-رجردُ دُينيل \_)

جموں وکشمیر میں داخل ہونے کے لئے بعد میں بھی حکومت ہند نے پرمٹ مسئم کا نفاذ ضروری رکھا، جس کا اظہار شخ صاحب کے ہاں اپنی سواخ حیات میں یوں دیکھنے کو ملتا ہے۔ "مرکزی محکمہ دِفاع نے کشمیر میں داخلہ حاصل کرنے کے لئے پرمٹ سٹم کا رواج جاری کیا۔ ہرکوئی شخص کشمیر آتے وقت یا یہاں سے جاتے وقت پرمٹ حاصل کرنا پڑتا حاتے وقت پرمٹ حاصل کرنا پڑتا تھا۔ نود مجھے بھی یہ پرمٹ حاصل کرنا پڑتا تھا۔ یہ طریقہ کار ہمارے مفادات کے لحاظ سے بہت اچھا نہیں تھا اور اِس کی وجہ سے ہماری سیاحت کی صنعت پر جوکشمیر کی سب سے بڑی اور قدرتی صنعت ہے ہماری سیاحت کی صنعت پر جوکشمیر کی سب سے بڑی اور قدرتی صنعت ہے میں مرکز کی طرف بھی رجوع کیا۔ لیکن محکمہ دِفاع کی ہے۔ دھرمی کے سامنے ہماری میں مرکز کی طرف بھی رجوع کیا۔ لیکن محکمہ دِفاع کی ہے۔ دھرمی کے سامنے ہماری میں مرکز کی طرف بھی رجوع کیا۔ لیکن محکمہ دِفاع کی ہے۔ دھرمی کے سامنے ہماری میں مرکز کی طرف بھی رجوع کیا۔ لیکن محکمہ دِفاع کی ہے۔ دھرمی کے سامنے ہماری ایک نہ چلی۔ (آتشِ چنار۔ شخ محموراللہ ۵۵۵۔ مرتب محمد یوسف ٹینگ)۔







مهاراجه رنبير سنكه



مهاراجه پرتاپ سنگھ



مهاراجه ہری سنگھ

# بانہال۔ گیٹ وے آف شمیر

أنيسوي صدى كاواخرتك تشميرراوليندى روزت باقى دُنيا كے ساتھ ملا ہواتھا۔ رسل ورسائل کے حوالے سے سرکارنے جو اہم کام کیا وہ جہلم ویلی روڑ کی تغمیر کا کام تھا۔ • ۱۸۹ میں کوہالہ ہے بار ہمولہ تک اس روڑ کوتغمیر کیا گیا اور پھر ۱۸۹۰ میں اسے سرینگر تک پہنچایا گیا۔ جب موسم سر ما کے دوران پیرپنچال بہاڑ پر بھاری برف باری کے سبب راستے مسدود ہوجایا کرتے تھے ،تو سرینگر سے جمول کی کا زمینی سفرجہکم ویکی روڑ کے ذریعے براستہ کوہالہ اور راولینڈی طے کیا جاتا تھا' تا وقتیکہ کہ جموں وسرینگر قومی شاہرہ کی تعمیر کے کام کو ہاتھ میں لیا گیا۔اس کے بعد بیراستہ بدل گیا اور وادی کشمیر بانہال کی ایک کمبی اور دشوار گزارشاہراہ سے باقی دنیا کے ساتھ جُڑ گیا۔ کشمیری عوام کارخ شال سے مغرب كى طرف ہو گيا جوعلاتے الكے كہلاتے تھے وہ عقبى كہلانے لگے۔ قومی شاہراہ جس کوملک کے زمینی رسل وسائل میں ایک شدرگ کی حیثیت حاصل ہے بانہال کے پیموں چے میں سے گزرتی ہے اور وادی تشمیر کو پنجاب اور ملک کی دیگرشالی ریاستوں سے ملاتی ہے۔حصول آزادی کے بعداس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئ کیونکہ بیہ واحد راستہ ہے جو ملک سے ہونے والی تجارت کی سیاحوں اور مسافروں کی آمد' اشیاء خور دنی کی رسد فوجی نقل وحمل اور دفاتر کی منتقلی (در بارمو) کے کام آتا ہے اور یہی راستہ جوا ہر سرنگ کو پار کر کے کشمیر کی فردوس نظر اور حسین وجمیل وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس لئے بانہال کے اس علاقے کو کشمیر کے صدر دروازہ یا گیٹ وے آف کشمیر کے نام سے Gate) علاقے کو کشمیر کے مام سے Gate) بورے ملک میں شہر مت حاصل ہے۔

### <u>عبوروم ورکی مشکلات:</u>

دورِ ماضی کے وہ ایام جب شخصی حکومت کا دور دورہ تھا اور پیر پنچال پہاڑ
میں سڑک کی کوئی سہولت میسر نہ تھی تو لوگوں کو پیدل ہی چل کر درہ بانہال کو پہاڑ
کے اوپر سے عبور کرنا پڑتا تھا۔ موسم گر ما کے دوران اگر چہ یہ سفرا تنازیادہ کھٹن نہ
تھالیکن موسم سر مامیں اس پہاڑ کوسر کرنا خطر ہے سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا۔ خاصکر
اُن ایام میں جب شدید برف باری ہوا کرتی تھی اور شند و تیز نخ بستہ ہوا کیں
مسافروں کو اس پہاڑ پر درختوں کے چوں کی طرح اُڑالیتی تھیں۔ اسطر ح سے
اس موسم میں سینکڑ ون نہیں بلکہ ہزاروں نہتے مسافر برف اور ہواؤں کی زدمیں
اس موسم میں سینکڑ ون نہیں بلکہ ہزاروں نہتے مسافر برف اور ہواؤں کی زدمیں
اُس موسم میں بن جاتی تھیں۔ گویا ہر سال اس جان لیوا سفر کے نتیج میں
وزغن کی خوراک بن جاتی تھیں۔ گویا ہر سال اس جان لیوا سفر کے نتیج میں
سینکڑ وں گھر بے چراغ ہوجاتے تھے۔

اس سفر کے دواسباب ہوا کرتے تھے۔ایک تو غریب لوگ سر دی کی شدت سے بچنے کیلئے اور مزدوری کی خاطر گرم علاقوں کی طرف جری ہجرت کیلئے مجبور

ہوجاتے تھے اور دوسری طرف سے اُن کوشخصی دور کے مظالم بے گار اور بھاری ٹیکس کی ادائیگی جیسے مشکلات کا سامنا ہوتا تھا جوایک قابل ترس المیہ تھا۔ایک انگریز سیاح مورکرافٹ (Moor craft) جویتے سے ایک ڈاکٹر بھی تھا اینے سفر نامہ میں بانہال سے گزرتے ہوئے 'اپنے ایک سفر کا احوال یوں بیان کرتا ہے۔ "میں نے پیر پنجال درے کو بار کرتے ہوئے ۵۴ مزدوروں کی لاشیں ریکھی ہیں جنکا کوئی پُرسان حال نہ تھا۔ان وارداتوں کے پیچھے دواہم وجوہات تھیں۔اول میر کہ کھانے کو کم ملتا تھا' دوم میر کہتن ڈھانینے اور تھٹھرتی سردیوں سے بینے کے لئے ان کے پاس کچھ پہناوانہیں ہوتا تھا۔روزگار کے لئے جبری ہجرت کی اجازت تب ہی دی جاتی تھی جب اس جان لیواسفر پر جانے والا تشمیری مزدورار باب اقتدار سے بیسندساتھ رکھتاتھا کہاُس نے بھی جری ٹیکس ادا کردیے ہیں <sup>عل</sup>۔

بالاخرانيسوي صدى كے اواخر اور بيسويں صدى كے اوائل ميں سرينگر اور جموں كوسرك كے ذريعے ملانے كامنصوبہ ہاتھ ميں ليا گيا۔ايک مغربی سياح "دير سے جروس" (Pearce Gervis) نے بيدل چل كر درہ بانہال كواُسوفت عبور كيا تھا جب اس ميں كوئی شنل يا سرنگ موجود نہ تھی۔اس كے بعد كئی ماہر انجينئر وں كے حوالے سے اس پہاڑ ميں سرنگ تغيير كرنے كی تجويز كوپيش كُيّا گيا۔ اور وقت كی رفتار كے ساتھ ساتھ سيكام بالاخرا بني تحيل كو پہنچ كرئى رہ گيا۔

# بانهال کارٹ روڈ سے قومی شاہراہ تک:

جموں کوسرینگر کے ساتھ سڑک کے ذریعے ملانے کے لئے ۱۹۰۱ء میں کام شروع ہوااور ۱۹۲۱ء میں سڑک کی تعمیر کا کام تکمیل کو پہنچااور پہلے مرحلے میں دوسو میل کمبی سڑک تیار کی گئی۔اس سڑک کے تعمیر ہونے پرایک غیرملکی ماہرانجینئر نے اس سڑک کے حوالے سے لکھا۔

''یقینی طور پر بانهال کارٹ روڈ کا شار دُنیا بھر کی اعلیٰ ترین پہاڑی سر کوں میں کیا جاسکتا ہے' کا۔ بانهال کارٹ روڈ اب ایک قو می شاہراہ میں تبدیل ہو چکی ہے کین عام طور پرلوگ اسے بانهال کارٹ روڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس وقت اس شاہراہ کی لمبائی ۱۳۰۰ کلومیٹر کے قریب ہے' جس کواب چارلا کین کی صورت میں وسعت دینے کا پروگرام جاری ہے جموں وکشمیر میں اگر چہ آمدورفت کا سلسلہ پہلے ہی سے موجود تھا لیکن ۱۸۲۱ء میں جب مہاراجہ گلاب سکھ نے اس ریاست کوایک سیاسی اکائی کی شکل دی تو اس میں زیادہ سرعُت آمدورفت کا سلسلہ پہلے ہی سے موجود تھا لیکن ۱۸۲۱ء میں جب مہاراجہ گلاب سکھ نے اس ریاست کوایک سیاسی اکائی کی شکل دی تو اس میں زیادہ سرعُت آمدورفت کے اس سلسلے کا آغاز ایک اپنامحکمہ ڈاک وتار قائم کرنے سے کیا گیا۔ محکمہ ڈاک کا آغاز ۱۸۲۰مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دور میں ہوا اور محکمہ تارکو سے کیا گیا۔ محتریب روبہ ممل لایا گیا۔

۱۸۶۰ میں مہاراجہ نے پہلا ڈاک ٹکٹ جاری کیا اور بعدازاں پوسٹ کارڈ بھی منظرعام پرآیا۔تمام گاؤں اورشہروں میں ڈاک خانے قائم کرایئے گئے اور اس نظام کوبہتر طور چلانے کے لئے انگریز سر کار کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔

ل بانهال کارٹ روڈ۔ڈی، یی،شرما

جموں وسرینگر کے درمیان انظام ڈاک سے متعلق سررچرڈ ٹیمیل (Sir.Rechard Temple) یول رقمطراز ہے''ہرمیل پر ایک ڈاک چنگی بنائی گئی۔ڈاک کے تھلے لے جانے والے اہلکار (Runner) پومیہڈاک کے علاوہ ا یکسپریس ڈاک بھی لے جاتے ہیں اور وہ پیسفر بہت ہی پھرتی اور تیزی کے ساتھ ہرموسم میں طے کرتے رہتے ہیں۔جموں سے جھیجی گئی ڈاک قریباً ۳ سے ۴۸ گھنٹے تک سرینگر میں پہنچ کرتقسیم ہوجاتی ہے۔ یانچ پہاڑوں کو چیرتی ہوئی اونچی سرك كوات قليل عرصه ميں ياركرنا يقيناً بها درى كا كام بي على ١٨٥١ء ميں جب مهاراجه رنبیر سنگھ گدی نشین ہواتو اُس نے کئ تعمیراتی اور تر قیاتی کاموں کو ہاتھ میں لینے کے علاوہ جموں کو سرینگر کے ساتھ ملانے کے لئے ایک سڑک کی تغمیر کا منصوبہ بھی رکھالیکن انگریز سرکار کی خواہش تھی کہ پہلے سرینگر سے راولینڈی تک سڑک تغیری جائے اوراً نہوں نے مہاراجہ کومجبور کیا کہ پہلے سرینگر سے کو ہالہ تک سڑک کی تعمیر کا کام فوراً ہاتھوں میں لیا جائے اور اسطرح سے بانہال کارٹ روڈ کی تغمیرے پہلے دجہلم ویلی روڈ کی تغمیر کو ہاتھ میں لیا گیا''۔جو۱۸۹ء کے قریب مکمل ہوئی لیکن اس کے ساتھ مہاراجہ رنبیر سنگھ نے ایک پچی سڑک بنوائی جس کے بارے میں میجر،جی،ای،بیٹس اینے گزیر آف کشمیر میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔'' بیرسڑک جموں سے نگروٹہ، بینسال، لانڈر، بیٹت ، رام بن، بانہال، ویری ناگ،شاه آبادُ اسلام آباد اور اونتی پورے گُزرتی ہوئی سرینگر تک تعمیر ہوئی تھی اور اس کی لمبائی ۲ کامیل تھی۔اس سڑک پر گھوڑے اور اونٹ آسانی سے چل سکتے

سے '۔ چنانچان ایام میں موسم سر ما میں شدید برف باری ہوا کرتی تھی جس کے سبب پیر پنچال کواس سرئک کے ذریعے عبور کرناد شوار گزار ہوتا تھا۔ بقول فریڈرک ڈریو '' کسمس کے دوران ہم اس سرئک سے گزر نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ درہ بانہال پر شدید برفباری ہوتی ہے۔ بھی بھی زیادہ برف باری کی وجہ سے پیدل انسان بھی دوچاردن میں اس راستے پرگزر نہیں سکتے۔''

## بانهال کارٹ روڈ (B.C.Road) کی تعمیر:

مہاراجہ رنبیر سنگھ کے بعد پر تاپ سنگھ گدی نشین ہوا ریاست کی تغمیر میں پر تاب سنگھ کا سب سے بڑا کارنامہ بانہال کارٹ روڈ کی تغمیر اور جموں کو وادی کے ساتھ سڑک کے ذریعے مُنسلک کرنے کا ہے۔

ااااء میں جموں سے سرینگرتک درہ بانہال کے پائیں تک ایک کارٹ دوڈ لغیر کرنے کی تجویز رکھی گئی۔ ریاست کے محکمہ ببلک ورکس نے ہز ہائی نیس مہاراجہ کی خدمت میں فروری ۱۹۱۲ء کو بیع رضداشت پیش کی 'ریاست کے سربراہ انجینئر کی رائے ہے کہ جمول سے سرینگرتک ۱۴ فٹ سے ۱۲ فٹ تک کی کشادگی والی ایک کارٹ روڈ کو چار لاکھ پنیسٹھ ہزار روپے کے تخمینہ کی لاگت سے تغییر کیا جائے جو ڈھائی سال کے عرصے میں تکمیل ہو۔ اس میں وہ پگڑٹڈی بھی شامل ہو جو بٹوت سے کشتواڑ خجروں اوراونٹوں کی بار برداری کے کام آئے۔ یہ شامل ہو جو بٹوت سے کشتواڑ خجروں اوراونٹوں کی بار برداری کے کام آئے۔ یہ شخمینہ ماسوائے چند ضروری جگہوں کے غیر پختہ (Unmetalled) سڑک کے خوالے سے ہم چند کہ اگر اس پر ٹائگے چلانا مقصود ہو تو اس کو پختہ بنانا خوردی ہے ہوں، اُدھی ور، کے کے طور پر لفلینٹ کرتی اے ، ایس، ڈی نے جوں، اُدھی پور، ضروری ہے' ۔ نتیجے کے طور پر لفلینٹ کرتی اے ، ایس، ڈی نے جوں، اُدھی پور،

بانہال کارٹ روڑ کے حوالے سے ایک جائزہ رپورٹ مرتب کر کے ہر ہائی نیس مهاراجه برتاپ سنگھ کی خدمت میں برائے تغییر مذکورہ کارٹ روڈ پیش کی جس کی مہاراجہ نے اس سال منظوری دے دی۔ اس طرح سے ۱۹۱۲ سے ۱۹۱۸ تک تعمیر کا کام جاری رہااور ۱۹۱۸ میں اصلی تخمینہ سے اڑتالیس ہزار اور یا نچے سورویے کی رقم خرچ کرنے کے بعدایک لا کھاوراس کے بعد مزید ڈھیڑہ لا کھرویے ریذیڈن صاحب کی جانب سے کام کو کمل کرنے کی خاطر منظور کیا گیا۔ ۱۹۲۰ء میں اس سڑک پربکیوں اور ٹا نگہ گاڑیوں کے چلنے کے لئے نوٹیفکیشن اوراحکامات صادر کئے گئے اور ۱۹۲۲ء میں بالآخر بانہال کارہٹ روڈ یہیہ گاڑیوں کے لئے کھول دی گئی۔شاید پیمہاراجہ ہری سنگھ کا زمانہ تھا جس نے اس روڈ کی رسم افتتاح سر انجام دی۔ اور جب وہ اپنی جا گیر بھدرواہ کود کیھنے کی غرض سے دورے برگئے تووہ اس کارٹ روڈ سے اپنی موٹر میں بیٹھ کر بٹوت تک گئے۔ ۱۹۲۲ء میں جورقبہ كارك رود كى زدمين آپئكا تھا أس كوسر كارنے اپنى تحويل ميں لے ليا۔ بانهال كارث رود كى تغيير يون تو ١٩٠١ ميں عارضي طور شروع ہوئي تھي اور سب سے پہلے جموں سے اُدھمپورتک سڑک مکمل کی گئی جوتقریباً مہمیل کمی تھی۔

فٹ کے قریب تھی اور اس کے کچھ عرصہ بعد رام بن قصبہ کے عین مقابل دوسرا ئى تغمير كيا گيا۔ بير ئىل لوہے كى موٹی تاروں كى مدد سے لئاتا ہوا بنايا گيا۔ جواُس وقت کے مطابق انجیرنگ کا ایک خاص کارنام تصور کیا گیا۔ اِس ٹیل میں استعال شدہ تمام سامان اور پُرزے ریاست میں ہی بنائے گئے تھے بخصیل ریاسی کی کان کنی سے لوہا نکال کرائے صاف کیا گیا تھا اوراُس سے اِس بل کے لئے کیل کانٹے اور رسے وغیرہ تیار کئے گئے تھے۔ بیسارا کام ریاست کے ہی انجینئر ول نے سرانجام دیا تھا۔اس پُل کواگر چہصرف ہلکی گاڑیوں کے گزرنے کے لئے تعمیر کیا گیا تھا۔لیکن اس کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۹۴۷ء میں جب کشمیر پر قبائیلی حمله ہوا اور جہلم ویلی روڈ پریا کتان مکمل طور پر قابض تھا تو ہندوستانی افواج کی بھاری بھر کم گاڑیاں اور ٹینک بھی اسی پُل سے گزر کروادی شمیرتک پہنچ گئے۔

# <u>پير پنجال بر پېلائنل:</u>

پیر پنجال بہاڑ پردڑہ بانہال کے مقام پرسُرنگ (ٹنل) تعمیر کرنے کیلئے گئی ایک تجاویز پیش کی گئیں۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کا اِرادہ تھا کہ جموں اور سرینگر کے درمیان ایک ہلکی برقی ریل بچھائی جائے جس کا سروے۔ جنزل ڈی۔ بوریل درمیان ایک ہلکی برقی ریل بچھائی جائے جس کا سروے۔ جنزل ڈی بلندی پر (General D. Borial) نے کیا تھا۔ بوریل صاحب نے ۱۱۳۰ فٹ کی بلندی پر ایک سرنگ تعمیر بھی کرنا تجویز کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور انجینئر جے۔ ایڈم ایک سرنگ بنانے کی تجویز کیا تھا۔ کی باندی پر ڈیڑھ میل کہی سرنگ بنانے کی تجویز کیا تھا۔ کی باندی پر ڈیڑھ میل کہی سرنگ بنانے کی تجویز کی مالی حالت اس قابل نہ تھی کہ ان تجاویز پرعمل رکھی۔ لیکن اسوقت ریاست کی مالی حالت اس قابل نہ تھی کہ ان تجاویز پرعمل

کیاجاتا اس لئے بید دونوں تجاویز دھری کی دھری رہ گئیں۔ بالآخر ۱۹۰۰ فٹ کی بازری پر ۱۵۰ فٹ ہی سرنگ تغییر کی گئی اور اسطر تے سے ۱۹۲۱ء میں دوسومیل کمی سرئگ مکمل ہوگئی۔ ۱۹۲۲ء تک بیسڑک ایک پرائیویٹ سڑک کے طور پر تسلیم کی گئی اور کسی یور پین کومہار اجہ کی منظوری کے بغیر اس سڑک پر سفر کرنے کی اجازت نہ تھی اور ۲ مرسی کی میں ہی ہیرٹک در بار مو پر عوام کے لئے کھول دی گئی۔

## ٹانگوں،گھوڑا گاڑیوںاوربگیوں کاسفر:

جموں اور سری نگر کی اس سڑک پر پہلے پہل ٹائگے اور گھوڑا گاڑیاں چلنا شروع ہو گئے جو چاریا پانچ دن میں جموں سے سرینگر پہنچ جایا کرتے تھے۔اس کے بعد Solid tyre والی موٹر (Van) جوآٹھ سے نوسوار یوں کی منی بسیس ہوا کرتی تھیں چلنا شروع ہو گئیں۔خود مہاراجہ پرتا پ سنگھائن کی رانیاں اور مشیر ان بکیوں میں سفر کرتے تھے۔ بیسلسلہ دیر تک چلتارہا۔اس کے پچھ مرصہ بعد ہلکی موٹر گاڑیاں بھی اس سڑک پر چلنا شروع ہوگئیں۔

#### موسم سر ما میں س<sup>و</sup>ک کامسدُ دو در ہنا:

موسم سر ماکے دوراں پیر پنچال پہاڑ پر بھاری برف باری کے سبب بیرٹ تقریباً تین سے چار ماہ تک بندرہا کرتی تھی۔ ہر چند کہ محکمہ پلک ورکس اپنے محدود وسائل کو بروے کارلا کر سڑک کو چالو کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی اُن کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی اُن کی کوشش پوری طرح سے بارآ ورنہیں ہو پاتی تھیں۔ بیدوہ ایام تھے جب جمول سے راولپنڈی (پاکستان) تک بذریعہ ریل اور راولپنڈی سے براستہ کوہالہ سرینگر تک موڑگاڑیوں موڑکاروں اور ٹانگوں وبکیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا۔ کہرینگر تک موڑگاڑیوں موڑکاروں اور ٹانگوں وبکیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا۔

1962ء کے بعد جب ملک کا بٹوارہ ہوا تو حکومت پاکستان نے جہلم ویلی روڈ آمدورفت کے لیے بند کردی اور اس کے ساتھ ہی نمک۔ پٹرول اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کی سپلائی بھی بند کر دی۔اس طرح سے ریاستی حکومت اور حکومت ہند کے سامنے ایک بڑا اور پیجیدہ مسئلہ کھڑا ہوگیا کہ وادی میں ضروریات زندگی کی اشیاء کوئس طرح سے پورے سال کے لئے بہم پہنچاناممکن بنایا جاسکے۔ باوجود تمام کوششوں کے برف باری کے موسم میں سڑک کوٹر یفک کے لئے صاف اور کھلا رکھنا دشوار ہ ہی نہیں بلکہ ناممکن ثابت ہونے لگا۔ کیونکہ ٩٠٠٠ فٹ كى بلندى پرواقع سرنگ كئى كئى دنوں بلكه ہفتوں تك بندر ہا كرتى تھى۔ <u>ننده بس سروس:</u>

مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت میں بانہال کارٹ روڈ پربس کی آمدورفت کا

سلسلہ شروع ہوگیا۔ بیبس جمول کے ایک مہاجن دکا ندار نے اس روڈ پر چلا نا شروع کی۔بس صبح سات ہے جمول سے روانہ ہو کررات کو بٹوت میں قیام کرتی تھی اور پھروہاں سے دوسرے دن نکل کرشام کو بانہال پہنچ جاتی تھی۔اس بس کے اگلے جھے میں نوسواریاں اور پیچھے بجیبی من بوجھ ہوا کرتا تھا۔اس طرح سے یہ بس تیسرے روز پھر بانہال سے سرینگر کی طرف روانہ ہو جاتی تھی۔اس کا ذکر قدرت الله شهاب کے ہاں یوں ماتا ہے "نندہ ہاؤس جموں شہر میں کپڑے کی سب سے بڑی اور گشادہ دُ کان تھی۔اس میں آٹھ دس کارندے ہروفت مصروف رہتے تھے لیکن دُ کان کے مالک نندہ صاحب خود بھی بنفس نفیس صبح ہے۔ تام تک بڑے انہاک سے کام کرتے تھے۔ وہ بڑے فربتن ونوش اور کیم تھے آ دمی تھے اوراپناوزن قابومیں رکھنے کے لئے ہرروزعلی اصبح با قاعدگی سے ورزش کیا کرتے ہے۔ وہ سڑک پر چہل قدمی کرتے ہے جس طرح بادبانی جہاز سطح آب پر بھکو لے کھا تا ہے۔ پھرلکڑی کے دو ڈھائی فٹ اونجی چوکی پر کھڑے ہوکر دس بارہ چھائکیں لگایا کرتے ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نندہ صاحب کے کاروبار کو چار بارہ چھائکیں لگایا کرتے ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نندہ صاحب کے کاروبار کو چار چا ندلگ گئے۔ بزازی کی دُکان تو دن دُگئی رات چوگئی ترقی کرتی رہی۔ اب انہوں نے لا ہور سے جمول اور جمول سے سرینگر تک ایک منظم بس اور ٹیکسی سروس بھی شروع کردی' ہے۔

### جواہرسرنگ کی تعمیر:

موسم سر ما کے دوران ان مشکلات پر قابو پانے کا ایک ہی ذریعہ رہ گیا تھا۔
کہ پیر پنچال پہاڑی میں کسی نچلے مقام پر ایک ایسی سرنگ کو نکالا جائے جس کو
ہرف باری کے موسم میں کھلا رکھا جاسکتا۔ اس منصوبہ کورُ وبعمل لانے کے لئے
حکومت ہند نے ایک جرمن انجینئر نگ کنسٹرکشن فرم کی خدمات حاصل کیں اور
ان انجینئر ول کی مدد کے لئے حکومت ہند اور ریاست کے انجینئر بھی معاون
رکھے گئے نئی سرنگ میں دُ وطرفہ گاڑیوں کی آمدورفت ممکن بنانے کی غرض سے
میہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک کے بجائے۔ دوسرنگیں تغییر کی جائیں اور آمدورفت میں
کوئی خلل یا مشکل پیدانہ ہونے پائے۔ اس طرح پہلے مغربی سرنگ کی تغییر کا کلم
شروع کیا گیا جو ۱۹۵۳ء میں شروع ہوااور اس کے بعدمشر تی سرنگ کی تغییر کا کلم
شروع کیا گیا جو ۱۹۵۳ء میں شروع ہوااور اس کے بعدمشر تی سرنگ کی کا کام اگست

کے اندر ۱۰ فٹ ۲ انچ چوڑی سڑک اور ایک طرف منٹ چوڑ اافٹ پاتھ اور دوسری طرف۲ فٹ چوڑافٹ یاتھ ہے۔سُرنگ کا دائرہ ۱۸x۱x فٹ ہے اور سُرنگوں کے درمیان میں دومقامات پر چوڑی جگدر کھی گئی ہے تا کہ کسی گاڑی کے خراب ہونے کی صورت میں أسے اس جگہ سے منتقل کیا جاسکے ۔مغربی سرنگ کی لمبائی ۲۵۴۷ میٹراورمشرقی سرنگ کی لمبائی ۲۵۵۱ میٹر ہے۔ان دونو ں سرنگون پر اسوقت کے تخمینہ کے مطابق ۲۵۱ لا کھرویے کے قریب اخراجات آ گئے۔ان سرنگوں میں رہنے والے یانی کوایک طرف لاکرنالی کے ذریعے باہر نکالا گیا اور دونوں سرنگوں میں بجلی کی موٹی تاریں بچھا کرروشنی کا باضابطہ انتظام کر دیا گیا۔ سرنگوں کی چھتوں کواگر چہسمنٹ کا پلسٹر کردیا گیا اور پانی کو کناروں پر لایا گیا کیکن سرنگوں میں موجود چٹانوں کی جگہ سیمنٹ کااستعمال نہیں کیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چٹانوں سے یانی بہنے لگا اور اس کی مقدار میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ ۱۹۹۰ء میں ان سرنگوں میں یانی رسنے کی کثرت کے سبب گاڑیوں کی آمدورفت میں کافی دفت کا سامنا ہونے لگا۔اسطرح سے ریاستی سرکارنے ۱۹۹۲ء کے دوران قریباً پندرہ کروڑ رویے کی لا گت سے دونوں سرنگوں کی مرمت ایک ملکی تمپنی کے ذریعے کرائی اور دونوں سرنگول کے بورے حجیت میں سیمنٹ پلسٹر کرائے یانی کے رساؤ کو بند کر دیا اور روشیٰ وغیرہ کوبھی پوری طرح سے بحال کرنے کے ساتھ سُر نگ کے اندرا یسے خود کارکیمرےنب کردیئے کہ سرنگ کے اندر کے حالات اور گاڑیوں کی رفتار کا پورامشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔اب بیسرنگیں اور بھیٰ پہلے سے لا جواب طور پر کار آمد

ثابت ہورہی ہیں اور بول محسوس ہوتا ہے کہ گویا آدمی ایک روشنی والے صاف وشفان کرے کے اندر سے سفر کررہا ہے۔ گاڑیوں کے دھوئیں کے اخراج کیلئے جا بجا Exhauster کے ہوئے ہیں اور روشنی کا بواا نظام موجود ہے۔

قومی شاہراہ کا درجہ:

1940ء تک اس سڑک کی نگرانی ریاستی سرکار کے محکمہ پلبک ورکس کے شپر د محکمہ پلبک ورکس کے شپر د محکمہ پابک ورکس کے شپر د محکمہ پابک ورکس کے شپر ہ محتی ۔ اگست 1940ء کو بانہال کارٹ روڈ (B.C.Road) کو قومی شاہرہ (National Highway) کا درجہ دے دیا گیا اور اس کی دیکھر کھے کا کام باڈر روڈس آرگنا بیزیشن (BRO) کے سپر دکر دیا گیا جو پوری ذمہ داری کے ساتھا اس کی نگرانی اور مرمت وغیرہ کا کام جاری رکھے ہوئے ہے نیز اس کی چوڑائی میں بھی وسعت لائی گئی ہے۔ بہت سارے مقامات پر چھوٹے بڑے مضبوط پُل تغییر کئے گئے ہیں اور آج کل ایک چھوٹی گاڑی صرف آٹھ گھٹے کے اندر جمول سے سرینگر تک کا سفر طے کر سکتی ہے۔

#### ایک نیاباب:

حال ہی میں مرکزی سرکار نے اُدھمپور سے سرینگر تک ریل لیجانے کا منصوبہ ہاتھ میں لیا جسے (USB) یعنے ادھمپور سرینگر بانہال ریل پروجیک کا نام دیا گیا ہے جوریاست کو ملک کے بورے ریلوے سٹم کے ساتھ جوڑ کرسفر میں ایک انقلا بی تبدیلی کا حامل ہوسکتا ہے۔ اس پروجیک کی تغییر کا کام انڈین ریلوے کنسٹرکشن (IRCON) کی وساطت سے کیا جارہا ہے جس کی شروعات ریلوے کنسٹرکشن (پی ۔ اس منصوبہ کے تحت پیر پنجال بہاڑ میں چریل کے دیسے میں کی گئیں ہیں۔ اس منصوبہ کے تحت پیر پنجال بہاڑ میں چریل کے دیسے میں کی گئیں ہیں۔ اس منصوبہ کے تحت پیر پنجال بہاڑ میں چریل کے دیسے میں کی گئیں ہیں۔ اس منصوبہ کے تحت پیر پنجال بہاڑ میں چریل کے

مقام پر۱۰۱۱کلومیٹر کمبی سرنگ کو کمل کیا گیا ہے جس سے اب بانہال سے قاضی گنڈ تک کا سفر صرف و سے ۱۰ امنٹ تک کا رہ گیا ہے جس میں کوئی بھی برف باری یا موسم کی خرابی رکاوٹ کا موجب نہیں بن سکتی جبکہ یہی سفر اس وقت گاڑی کے ذریعے ایک گھنٹہ سے زیادہ مدت میں طے ہوا جا ہتا ہے اور وہ بھی اُسی صورت میں جب برف باری یا موسم کی خرابی کا احتمال نہ ہو۔

اس کے علاوہ مرکزی سرکار نے قومی شاہراہ کوفورلین (Four Lane) کی صورت میں کشادہ کرنے کامنصوبہ بھی ہاتھ میں لیا ہے جس کی رو سے شاہراہ کو زیادہ سے زیادہ متنقیم اور کشادہ بنانے کی کوشش کی جارہی ہے تا کہ شاہراہ پر گاڑیوں کا سفر بلار کاوٹ اور کسی دفت کے بغیر جاری رہ سکے۔اس مُنصوبہ کے تحت مطهار بانہال کے مقام پر پیر پنجال پہاڑی میں ہی قریباً ۹ کلومیٹر کمبی اور ایک سرنگ تغمیر کرنے کا کام شدومد کے ساتھ جاری ہے جونو گیگ کنسٹرکشن کمپنی کی وساطت سے تغمیر کیا جارہا ہے۔ یہ دونوں سرنگیں ملک کی سب سے لمبی سرنگوں میں شار کی جاتی ہیں جو ملک کے رسل ورسائل کی تاریخ میں ایک سنگ میل اورانقلا بی نوعیت کا باعث ہوں گی۔جن کی بدولت جموں سے سرینگر کا سفر بہت ہی محفوظ اور کم سے کم وقت میں طے کیا جاسکتا ہے بلکہ دہلی اور ممی سے نکلنے والامسافر برراہ راست وادی تشمیر میں پہنچ سکتا ہے۔ ملک کی بید دونوں مذکورہ بالا بڑی سرنگیں بانہال علاقہ کے مقام پر ہی موجود ہیں جن کا مشاہدہ قابل دید

#### <u>پېرپنجال ريلو پسرنگ:</u>

پیر پنیال بہاڑ کو چے میں سے چیرتی ہوئی • ۸- T نام کی یہ پیر پنیال ریلوے سُر نگ جدیدانجیز نگ کاایک جیرت انگیز اورانمول کارنامہ ہے بیرملک کی سب سے بڑی اور ایشیا کی دوسری بڑی سرنگ مانی جاتی ہے۔ بیسرنگ ایک نیم دائرے کی مانندہے جس کے ایک طرف بلکی گاڑیوں کے لئے ایک موٹر یاتھ بھی رکھا گیاہے۔ بیسرنگ سوفیصد واٹریرؤف ہونے کے ساتھ ساتھ جدید نظام سے لیس ہے۔ پُوری ٹنل کے اندرسی ہی، ٹی، وی کیمر نے نصب ہیں اور آئسیجن کی رسائی کا انتظام بھی موجود ہے تا کہ مسافر وں کو تنفس کی کوفت کا سامنانہ ہو، اس کے علاوہ ٹنل میں آگ کو تجھانے کا بھی پوری طرح سے بندوبست کیا گیا ہے۔ منل کی تغییر میں آسٹریا منلنگ کی جدید ٹیکنالوجی (NATM) کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا ملک میں پہلی باراستعال ہواہے۔ شنل سے اتنا زیادہ مواد ملیے کی صورت میں برآ مدہواہے جس سے تقریباً ایک اور بہاڑ کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ اِس سرنگ کی تغمیر میں ۵۰۰ ۷۵ میٹرکٹن لو بااور ۱۳۸ لا کو ۲۸ م ہزار مُلعب میٹر کنگریٹ كا استعال كيا گيا ہے۔اس يروجيك كى تغير ميں بانہال علاقے تك ١٩٩١ر كرور روي كى لا گت كا تخيينه ہے جس ميں سے سُرنگ كى تغيير ميں ١٩٩١ركرور روپے کی لاگت بتائی جاتی ہے۔ اِس سُر نگ کو یا پیٹھیل تک پہنچانے میں ۱۵۰ر الجنیر وں اور ۱۳۰۰ رکے قریب کارکنوں نے مسلسل سات برس کے عرصہ تک روزوشب محنت کے ساتھ کام کیا۔ بارہمولہ سے بانہال تک اِس ریلوے سفر میں ۳۹ کے قریب چھوٹے بڑے بل تغمیر کئے گئے ہیں جن میں دو بڑے اور

۲۰ چھوٹے پُلوں کے علاوہ کیل ایسے ہیں جوسر کول کے اویر سے تغییر کئے گئے ہیں۔بانہال سے قاضی گنڈ تک کاسفر جو ۳۵ کلومیٹر تھااب اِس سرنگ کی مدد سے گھٹ کرصرف 2-2اکلومیٹر تک کا رہ گیا ہے جس کوریل کے ذریعے صرف 9 ہے ۱۰ منٹ تک طے کیا جاسکتا ہے۔ بیٹرنگ ۴۳۴ کلومیٹرریلوے پروجیکٹ کا حصہ ہے جومشکل راستوں اور پھریکی چٹانوں سے گزرتا ہے۔ اِس ریل نیٹ ورک کو۲۰۰۲ء میں نیشنل پروجیکٹ قرار دیا گیا۔سرکاری طور پر اسے جموں، اودهمپور، کٹرا، بانہال، قاضی گنڈ اور بارہمولہ لیک (Jusbri) کہا گیا ہے جو ہرموسم میں ٹرانسپورٹ کا ذریعہ فراہم کرے گا۔ یہ برصغیر کاسب سے مشکل ترین یروجیکٹ ماناجا تاہے جس پر دریائے چناب پر ۳۵۹میٹر کی بلندی پر وُنیا کاسب سے اُونچار ملوے بُل تعمیر کیا گیا ہے جو کٹرا کو قاضی گنڈ سے ملاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق میر پیل پیرس، فرانس کے ایفل ٹاور سے ۳۵ میٹراونجا ہے۔ ناردرن ریلوے حکام کے مطابق جمول سے بارہمولہ کک ریلوے لائن کی تعمیر کا کام ۲۰۱۷ء تک مکمل ہونے کا نشانہ مُقر رکیا گیا، جس پرسُرعت سے کام جاری ہے۔ پیرینچال ٹنل ، یوم جمہوریہ برمحکمدریلوے کی جمانکی:

امسال ۲۰۱۴ء میں راجدھانی دہلی میں محکمہ ریلوے کی طرف سے یوم جمہور سے کے موقعہ پر جوجھانگی پیش کی وہ بانہال قاضی گنڈٹنل کی طویل ٹنل ہے جومحکمہ ریلوے کا ایک عجوبہ ہے۔ جس میں ایک ریل کو وادی سے بانہال وارد

ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔اس جھانکی میں ااکلومیٹر طویل ٹنل کا بانہال والاسرا دکھایا گیا ہے جس کے آگے ہندی میں'' بھار تنیریل'' کے الفاظ کنندہ ہیں جب



دنیا کابلندترین ریلوے بگل



بانہال اودهم پورریلوے لاین پرزرتعمیریل



بُندترین پُل تنکیل کے بعد



کہ دائیں بائیں مسافر کھڑکیاں پکڑے کھڑے دکھائے گئے۔ نیم دائرہ شکل کے دہانے پر ہندی ،اردو،انگریزی میں '' پیر پنچال ٹنل'' کے الفاظ تحریر ہیں جب کہ ریل ڈبدلال رنگ کا ہے، بیاسی ڈب کی ہوبہوعکاسی ہے جس کا افتتاح گزشتہ برس وزیر اعظم منموہن سکھے کے ہاتھوں ہوا تھا۔محکمہ ریلوے نے اسٹنل کی تغییر کو ایک اہم حصولیا بی قرار دیتے ہوئے اسے یوم جمہوریہ کی جھانکی میں پیش کرکے ملک کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوم جمہوریہ پر بیہ جھانکی بیش کرنے ملک کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوم جمہوریہ پر بیہ جھانکی بیش کرنے سے نہ صرف محکمہ ریلوے اپنی پیٹھ کو خیصے انے میں حق بجانب ہے بیش کرنے سے نہ صرف محکمہ ریلوے اپنی پیٹھ کو خیصے انے میں حق بجانب ہے بیکہ اس سے ریاست میں شعبہ سیاحت کو مزید فروغ حاصل ہونے کی بھی تو قع جے۔



# آب وہوا،آبادی اورزرعی پیداوار

#### آب وہوا:

بانہال کا علاقبہ ایک خوشگوار آب وہوا کا حامل ہے۔ یہاں پورے سال کے دوران ایک متوازن قتم کا موسم رہتا ہے یہاں جموں کی طرح موسم گر ماکے دوران نہ خت گرمی پڑتی ہےاور نہ وادی تشمیر کی طرح موسم سر ماکے دوران کئر یا دھند چھائی رہتی ہے جس کا وہاں پر اکثر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے ۔موسم سر ما کے دوران جب ایک مسافر جواہر سرنگ کوعبور کر کے بانہال کی حدود میں پہنچ جا تا ہے تووہ خود کوایک صاف آسان کے تلے اپنے آپ کو پاتا ہے البتہ موسم سر ماکے دوران يہاں پرگاہے گاہے تيزشم كى ہوائيں چلتى ہيں جو يہاں كى ايك خاص جغرافیائی خصوصیت ہے۔ دیکھا جائے تو یہی تیز ہوا کیں یہاں کے آسان کو صاف رکھنے کا موجب بھی ہیں۔ کیونکہ پنجاب سے آنے والی گرم ہوائیں بانہال پنچگر پیرینچال پہاڑ سے مکراتی ہیں اور وادی سے آنے والے بادلوں کو روک لیتی ہیں۔جس کے سبب پیر پنچال بہاڑکی اوپری چوٹی پر پورے جنوب

سے ثال کی سمتِ روئی کے سفیدگالوں کی مانند بادلوں کی ایک موٹی لکیر نما تہہ وکھائی دیتی ہے جس کو یہاں کے لوگ' واو مال' یعنے'' ہوا کی مالا' بھی کہتے ہیں، جس کے بعد یہاں موسم صاف دکھائی دیتا ہے۔لیکن تیز آندھیوں کے دوران یہاں پر کافی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کئی بار مکانوں کے کمزور حجیت بھی اُڑ جاتے ہیں۔ بانہال کی اِن تیز ہواؤں کے حوالے سے کئی کہانیاں بھی گھڑلی گئی ہیں۔جن میں ایک فرضی کہائی ہی بھی ہے کہ یہاں لال باب صاحب نامی کسی بزرگ نے کسی زمانے میں بدد حادی ہے۔ جب کسی شانیہ دعوت میں اُن کے ساتھ بے احتیاطی برتی گئی اور وہ ناراض ہوکر وہاں سے چلے گئے جس کے بعد ساتھ بے احتیاطی برتی گئی اور وہ ناراض ہوکر وہاں سے چلے گئے جس کے بعد ساتھ بے احتیاطی برتی گئی اور وہ ناراض ہوکر وہاں سے چلے گئے جس کے بعد حیر ہوا کیں چلنا شروع ہوگئیں۔لیکن میسب کہانیاں دور جہالت کی پیداوار ہیں جن کاحقیقت کے ساتھ کوئی واسط نہیں ہے۔

بانہال کامرکزی علاقہ سطح سمند سے قریباً ۵۵۸ فٹ کی بلندی پرواقع ہے اور آس پاس کے پہاڑی علاقے اِس سے بھی زیادہ او نچے ہیں۔ یہاں کے نواحی پہاڑ دس ہزارفٹ سے بھی زیادہ او نچے ہیں دیگر مقامات کی طرح یہاں کا موسم بھی چارحصوں پر مشتمل ہے۔ موسم بہار مارچ کے وسط سے شروع ہوکرمئی کے آخر تک رہتا ہے اس کے بعد جون کے وسط سے شبر کے وسط تک موسم گرما رہتا ہے موسم گرما کے دوران یہاں پر۲۰ ڈگری ہے ۳۳ ڈگری تک اوسط درج کی پر اور گوجر لوگ او نچے گری پڑتی ہے۔ اِس دوران یہاں پر۲۰ ڈگری ہے ۳۳ ڈگری تک اوسط درج کی بہاڑی مقامات میں اپنا مال ومویش کیکر چلے جاتے ہیں۔ اکو ہر سے نو مبر تک موسم خزان اور دسمبر سے فروری تک موسم سرمار ہتا ہے۔ موسم سرما کے دوران

یہاں پر بھی وادی ہی کی طرح سردی پڑتی ہے اور بھی بھی کافی برف باری ہوتی ہے۔ درجہ حرارت ۱۵ ڈگری سے نقطہ انجما د تک چلا جا تا ہے۔ او پری پہاڑیوں پر یہ منفی ۱۵ ڈگری ہے ۲۰ ڈگری تک بھی چلا جا تا ہے بیر پنچال پہاڑ پر بسا اوقات چھِ فٹ سے زیادہ تک برف باری ریکارڈ کی جاتی ہے جبکہ شیبی علاقوں میں جار فٹ سے زیادہ تک برف باری ہوتی ہے اور اُس وقت بیعلاقہ ایک خوبصورت سفیدیوش دادی کانظارہ پیش کرتا ہے۔ چنانچہ قومی شاہراہ اِس علاقے کے بیجوں چے سے گزتی ہے اِس کئے اشیاءرسداور معمولات زندگی میں کوئی خاص خلل نہیں ہوتا۔ بھاری برف باری کے دوران جب قومی شاہراہ بند ہوجاتی ہے تو یہاں مسافروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہاں کے مختلف مقامات پر مسافروں کے مظہرنے کیلے شیاٹر شیڈیا سرائیں تعمیر کی گئی ہیں جن میں مسافر مفت قیام کرسکتے ہیں۔ اِس کےعلاوہ مقامی لوگ بھی رضا کارانہ طور پرایسے اوقات میں مسافروں کی فراخدلانہ خاطر تواضع کرتے ہیں۔مہومنکت ،کھڑی، نیل اور پوگل وغیرہ بالائی علاقوں میں بھاری برف باری ہوجاتی ہے۔ اِن میں سے بیشتر مواضعا ت کے لوگ دسمبر کے شروع ہوتے ہی تلاش معاش کی خاطر پنجاب اور ملک کے دوسرے علاقوں کا رُخ کرتے ہیں۔ جہال پر بیدروزاند اُجرت پر کام کرنے کے علاوہ شال وغیرہ بیجنے کا کام بھی کرتے ہیں اور پچھلوگ کارخانوں میں اور دو کا نوں ربھی کام کرتے ہیں۔ گذشتہ چندسالوں سے اب کئی لوگوں نے جموں میں بھی اپنے مکانات تعمیر کئے ہیں اور بیشتر لوگ موسم سرما کے دوران جموں چلے جاتے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری مدارس کی سرمائی تعطیلات کے سبب بہت سے

طلباء بھی تعلیم اور تربیتی مہارت حاصل کرنے کے لئے جموں چلے جاتے ہیں۔
موسم سر ماکے دوران برف باری کے بعد دھوپ کھل جانے کے بعد بوری وادی
برف بوش دکھائی دیتی ہے اور یہ منظر قابل دید ہوتا ہے۔ یہاں کے بالائی
بہاڑی علاقوں میں سر مائی کھیلوں کے لئے بھی اچھے امکانات ہیں اور یہ جگیں توجہ
کی مستحق ہیں۔

آبادی-۲۰۰۹ کے اعدادشار کے مطابق بانہال علاقے کی کل آبادی ایک لا كه چھتیس ہزار اور اٹھتالیس نفوس پرمشمل تھی جس میں مر د اور خواتین شامل ہیں، بانہال ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے جہال تقریباً ننانوے فیصد مسلمان رہتے ہیں۔زیادہ ترلوگ کشمیری ہیں اس کےعلاوہ گوجری اور پوگلی بونے والے لوگ بھی ہوجود ہیں۔ ہندولوگ جوکاروبار کی غرض سے یہاں آ کرمقیم ہوگئے ہیں زیادہ تر دُ کا نداری کا کام کرتے ہیں اِس کےعلاوہ پوگل، اکھڑ ہال، رام سو اور جانیاڑی وغیرہ علاقوں میں بھی ہندولوگ بتے ہیں۔ اِن میں سے بہت سے لوگ محکر کہلاتے ہیں جوراجیوت خاندانوں سے اپناتعلق بتاتے ہیں۔ بچانوے فصدلوگ تشمیری بولنے اور سمجھ سکتے ہیں جن میں ہندواور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ یہاں پر کشمیری پیڈتوں کا صرف ایک گھرہے جس کے مورث اعلیٰ ڈوگرہ دور حکومت میں سرینگر کے حبہ کدل باغوان بورہ کے منتقل ہوکر یہال متمکن ہوئے اور یہاں کے مندر میں یروہت کا کام انجام دیتے رہے۔اُس کے بعد<sub>ا</sub> اُن کے بیٹے جیالال رینہ کے سیر دید کام ہوا۔ جیالال کا بیٹا شری مکھن لال یہاں کے کواپر بٹومحکمہ میں ملازم ہوااور مندر کی نگرانی بھی کرتار ہا۔ شری مکھن لال

کا یہاں اپنا مکان ہے۔ انہوں نے اب یہاں ایک پرائیویٹ سکول بھی کھولا ہے جو ہائی سکول کے درجے تک پہنچ گیا ہے۔ بیسکول بھی مندر کے ساتھ منسلک سرائے میں تاحال چل رہا ہے۔ بانہال ایک ایساعلاقہ ہے جہاں پر کشمیری گوجری اور بوگل یعنے ( کھاہ بولی ) بولنے والے لوگ عمومی طور پر ایک دوسرے کی زبان کو سمجھنے اور بولنے کی بھی کماحقہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ قصبہ بانہال ، مہومنگت ، نیل اور کھڑی کا بیشتر علاقہ خاص کشمیری بولنے والا علاقہ ہے گوجری لوگ جوہرایک قربیہ کے بالائی علاقوں میں رہتے ہیں گوجری زبان بولتے ہیں جس میں تقریباً ہرجگہ یکسانیت پائی جاتی ہے۔ پوگل پرستان، کھڑی، جاپناڑی اور ہنجہال وغیرہ کے بالائی علاقوں میں بھی پوگلی بولی یا کھاہ بولی بولی جاتی ہے۔ پہاڑی زبان کا اِس علاقے میں کوئی چلن موجود نہیں ہے بانہال میں ۱۱۵ ک افراد حق رائے دہی کا اختیار رکھتے ہیں جن میں ۹۸ مسرد اور کا ۳۳۰ خواتین ووٹر ہیں جومختلف پولنگ اسٹیشنوں کی حدود میں آتے ہیں۔ یہاں پر ایک ڈگری کالج ۲ ر ہائیر سکنڈری سکول ۳۰ ر ہائی سکول ۹۰ رمڈل سکول اور ۲۲۰۰ر کے قریب پرائمری سکول موجود ہیں اِس کے علاوہ کئی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جن میں آئے دِن اضافہ ہوتا جار ہاہے۔

یہاں پر مختلف ذاتوں اور خانداں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں جو مختلف اوقات میں یہاں آباد ہوتے رہے ہیں۔ کشمیری زبان بولنے والے لوگوں میں عام طور پر ملک ،بٹ، تانترے ، گنائی، راتھر ، شخ، ڈار، خان، نیائیک، ریش، وانی، جیلانی، سید ۔شاہ، آخون، گیری، کامگار اور دیو

وغیرہ ذاتوں کےلوگ ہیں۔کئی ذاتوں کےساتھ ذیلی عُر ف بھی جڑ ہے ہوئے بهن جیسے بمنٹو،گگرو،مینکنو ،نقصان ، جرسو،شال ،سهیه وغیره وغیره \_ بوگلی اور کھاہ بولی بولنے والوں میں مندرجہ بالا ذاتوں کےعلاوہ، کٹوچ، بالی، یاشو، سسہت، ژوند، گوتھ، کا چرو، پسوال، بالی، اور پڑیہارجیسی ذاتوں کےلوگ رہتے ہیں۔ اس کےعلاوہ کچھ بیشہور ذاتوں کےلوگ ہیں جواینے پیشے کےلحاظ سےمعروف ہیں۔ اِن میں ہنجار، تر کھان، کمار، چویان اور موچی وغیرہ ذاتیں ہیں۔اسی طرح سے گوجر طبقہ میں ، چیچی ، میامڑ ، چو ہانڈ ، گورسیبانیا ، لکھڑ ، راوت ، نُون ، دیدژ ، برکٹ ،مردیال ،کوبلی ،گورس ، تیڑوا ،کھٹانہ ،کٹاریہ ،گیلا ،مہسی ،ڈوئی ، دکڑ ، سرادنا، كالس، بثانه، بنشره، بملا اور ڈالو وغيره ذاتيں ہيں۔اسلام ميں چنانچه ذات بات کی بدعت موجود نہیں ہے۔ اِس کئے بھی امور اور رشتوں کے سلسلے میں کوئی بھید بھاو یا اونچ نیچ موجود نہیں ہے۔ یہاں پر موجود ہندوول میں جوذ اتیں ہیں اُن میں شر ما ابرول۔رینہ، تھجوریہ، بالی، کٹوجے،سلاتھیا، بھو بتال، رانا، چمبال،انتھیال وغیرہ ذاتوں کےلوگ شامل ہیں۔

### زرعی بیدادارادرخوراک:

بانہال کا علاقہ مجموعی طور پر ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں کا گل رقبہ 11000 ایکڑ اراضی پر مشمل ہے جس میں قریباً 1200 ایکڑ رقبہ قابل کا شت ہے اور باقی چرا گاہوں اور غیر مزر وعدار اضی کی صورت میں موجود ہے۔ بیشتر آبادی بہاڑی مواضعات میں رہتی ہے جہاں مجموعی طور پر کمی کی فصل اُ گائی جاتی ہے اور ربیع موسم کے دوران مال مولیثی کے چارہ کے لئے گندم یا جو کی بھی جاتی ہے اور ربیع موسم کے دوران مال مولیثی کے چارہ کے لئے گندم یا جو کی بھی

كاشت كى جاتى ہے - كہيں كہيں سرسول بھى أگائى جاتى ہے كيكن تقريباً بہت ہى كم مقدار میں ۔قبصہ بانہال سے کیکرنوگام تک پہاڑوں کے درمیان موجود جووادی نمانیم میدانی یل ہے جو کئی مواصفات پر مشتل ہے اسی میں دھان کی کاشت ہوتی ہے۔اِس کےعلاوہ گنڈ عدلکوٹ سے کیکر ڈولیگام تک اور چملو اس ،نیل اور کھڑی کے کم بیش زرعی رقبہ جات میں دھان بھی اُ گائی ہے۔ وادی کشمیر کی ہی طرح یہاں پر چاینا اور کے ۷۸ وغیرہ اقسام کے حیاول اُ گائے جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہاں سرخ قتم کے جاول بھی اُ گائے جاتے تھے، جن کو (زگ) چاول کہتے ہیں۔ یہ چاول عام طور پر بوئے جاتے تھے نہ کہ پنیری کی طرح لگائے جاتے تھے۔ یہ چاول اگر چہ کھانے میں میٹھے ہوتے تھے لیکن اب چاولوں کی میشم بلکل ناپید ہے۔ اِس کےعلاوہ یہاں نشیبی علاقوں میں جاپان کی فتم کے چاول بھی اُ گائے جاتے ہیں۔ چاولوں کی بیشم بہت مقوی اور مٹھاس بھری ہوتی ہے جوکسی باہر کے علاقے یا ملک سے لاکریہاں کا شت کی گئی ہے۔ کیکن دھان کی میشم مقابلیاً در سے تیار ہوجاتی ہے اور اِس پر ژالہ باری کا بھی احمال رہتا ہے اس لئے احتیاط کے طور پر اس کی کاشت کم ہونے لگی ہے۔ شادیوں کے موقعوں پر اِس جاول کی بہت مانگ رہتی ہے۔ جاول کی بیراقسام بھدرواہ اور بیلا وغیرہ جگہوں پر بھی اُ گائی جاتی ہے۔ریلوے لاین کی تغمیر اور قومی شاہراہ کی جارلاین کی توسیع سے بانہال کی دھان کی زمین کافی گھٹ کررہ گئی ہے جو بتدرت اور بھی کم ہوتی جار ہی ہے۔

یہاں کے باقی ماندہ علاقوں میں عام طور پر کمی کی کاشت ہوتی ہے۔تقریباً

تمام یہاڑی علاقوں میں مکی کی فصل اُ گائی جاتی ہے اور کہیں کہیں آلو کی بھی کاشت ہوتی ہے۔ بہاڑوں میں آلوکی کاشت کرنے والے بیلوگ بعد میں إن آلوؤں کو قصبہ کے زمینداروں میں دھان کے عوض فروخت کرتے ہیں جس سے اِن کواحیما فائیدہ ہوجاتا ہے۔لیکن اب بیرواج بھی ختم ہوتا جارہا ہے۔ نیل، بوگل اور خاص کرمہومنکت کے علاقوں میں پیدا ہونے والے راجماش بہت ہی لذیز اور مُقوی ہوتے ہیں جن کی صوبہ بھر میں کافی مانگ رہتی ہے اور

انہیں اچھے داموں فروخت کیا جاتا ہے۔مہومنکت کےعلاقے میں ایک خاص قتم کی مکی اُ گائی جاتی ہے جو صرف تین ماہ کے اندر تیار ہوجاتی ہے۔اس مکی کا پودا عام مکی کے بودے سے چھوٹا اور تین سے حیارفٹ تک اونیا ہوتا ہے۔ اِس مکی کے دانے بہت ہی باریک اور آپس میں بہت نزدیک جڑے ہوتے ہیں۔ یہ کی

کھانے میں از حدلذیز اور مٹھاس بھری ہوتی ہے اور اِس کا آٹا بہت بیند کیا جاتا ہے۔ اِس کا رنگ و کیھنے میں پیلا مایل ہوتا ہے بیمی چھوٹے سائز کی ہوتی

ہے۔ یہاں پر باجرہ اور جو کی بھی کاشت کی جاتی ہے۔ وادی کشمیر کی طرح یہاں پروہ تمام سبزیاں اُ گائی جاتی ہے جن کی کاشت

تشمیر میں ہوتی ہے۔ اِن میں کڑم، ساگ،مولی، گاجر، کدو، بینکن،مرچ، ٹماٹر، کھیرے اور کریلے جیسی سبزیاں ہیں۔ کم وبیش بندگو بی بھی اُ گایا جا تاہے۔ پیاز

اور گوبھی کی پیداوار برائے نام ہوتی ہے۔

لوگ زیادہ تر حاول کھانے کے عادی ہیں اور دوپہر اور شام کے وقت چاولوں کا استعال کرتے ہیں۔ ناشتہ کے وقت گھروں میں گندم کے آٹے کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ کمی کی روٹیاں بنانے کا رواج ابتقریباً ختم ہوتا جار ہا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ جو عام طور پر مکی کا استعمال کرتے تھاب رفتہ رفتہ حاول کھانے کے عادی بنتے جارہے ہیں۔البتہ حائے کے ساتھ روٹیوں کا ہی استعال کرتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں پہلے ایام میں دودھ اور تھی کی کافی بہتات رہا کرتی تھی لیکن اب وہاں بھی اس میں کمی آتی جارہی ہے۔اِس کی بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر آبادی کا پھیلا و چرا گاہوں یرلوگوں کے تجاوزات \_ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر مال مولیثی یالنے کے اخراجات میں اِضا فہ اور خاص کرنئ نسل کی بے تو جہی اور سہل کوشی ہے۔ کمی کی روٹی ،جنگلی سبزیاں اور دہی اور لسی کے قدرتی اور لذیز کھانے کا رواج جوا کثر بہاڑی علاقوں میں رائج تھااب رفتہ رفتہ ختم ہوتا جار ہاہے اور اِس کی جگہ بناوٹی اشیائے خوردنی کے استعال کارواج بڑھتا جارہاہے۔

## ميوياور پيل:

بانہال کی آب ہوا سرد مرطوب ادرمعتدل ہے۔ یہاں کے لگ بھگ پورے علاقے میں ایک ہی طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔جن میں اخروث، آڑو، ناشپاتی، ناکھ،سیب،خوبانی، انار، انگور، بہی، آلو بخارہ، انجیر، ہاڑی اور املوک جیسے میوے شامل ہیں جو پرانے وقتوں سے چلے آرہے ہیں اور اب باغات وغیرہ لگانے کی طرف اچھی توجہ دی جارہی ہے۔ چندسالوں سے یہاں امردو، سنگترہ اور زیتون کے بودوں کی کاشت کے تجربے کئے جارہے ہیں جو ابھی محض تجربے کئے جارہے ہیں جو ابھی محض تجربے کے حارہے ہیں جو ابھی محض تجربے کے حارہے ہیں جو ابھی محض تجربے کے مدرل میں ہیں۔ یہاں پرزیادہ تر بیداوار اخروٹ کے پھل کی

ہوتی ہے جو یہاں کے میدانی اور بہاڑی علاقوں میں ہرجگہ یائے جاتے ہیں۔ سیب کے باغات لگانے کاعمل زیادہ پرانانہیں ہے بلکہ صرف حالیس سال قبل کے عرصہ سے اس سمت توجہ دی جارہی ہے۔خوبانی، ناشیاتی ، ہاڑی کی اچھی پیداوار ہوتی ہے۔گلاس کا پھل بھی بہت کم ہوتا ہے۔ بانہال میں پیدا ہونے والا''نا کھ'' اور بہال کی مقامی "خوبانی" کے لذت کا کوئی جواب نہیں۔ گوکہ اِس کا سایز زیادہ برا بھی نہیں ہوتا۔ آلو بخارہ اور بادام کی پیداوار بھی شوقیہ حد تک ہے البتہ اخروٹ کے درختوں کی شجر کاری میں روز برروز اضافہ ہوتا جار ہاہے اور اخروٹ کا کاروبار یہاں کا ایک خاص کاروبارہے۔مہومنکت علاقے کا اخروٹ شویبان علاقے کے اخروٹ سے ملتا جلتا ہے۔ باقی اخروٹ کشمیروادی کے اخروٹ کے مقابلے میں زیادہ معیاری نہیں ہے محکمہ ہار میکا پر بہاں پر باغبانی کے فروغ میں زمینداروں کی خاص معاونت کرتا ہے اور زمینداروں کو درخت اور تاربندی لگانے کیلئے مفت تار بھی تقسیم کرتا ہے۔مجموعی طور پرلوگوں کی باغبانی کی جانب رغبت بڑھتی جارہی ہے ۔ بہاڑی علاقوں کی زمین کنڈی ہونے کے سبب زیادہ تر ہائی علی کے لئے موزوں ہے۔جس کی طرف توجہ دینازیادہ کارآ مدثابت ہوسکتا ہے۔

### جنگلات، جڑی بوٹیاں اور پھل:

بانہال کے مہومنگت ، کھڑی ، نیل ، اور پرستان وغیرہ علاقہ جات میں کئی چھوٹے بڑے جنگلوں میں ، کایل ، ویودار، چھوٹے بڑے جنگلوں میں ، کایل ، ویودار، بُرهل، چیڑ وغیرہ کے اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں۔ جن سے یہاں عمارتی لکڑی عاصل کی جاتی ہے اور بہت سی عمارتی لکڑی یہاں سے باہر بھی بھیجی

جاتی ہے۔لیکن گذشتہ چندسالوں ہے لکڑی کی کٹائی پر بہت حد تک روک لگائی گئی ہے یہاں کے جنگلوں میں مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں بھی یائی جاتی ہیں۔ جن میں دھوپ، پتریس، کھ، بم زالن اور بُنفشہ وغیرہ شامل ہیں جوادویات کے بنانے میں استعال ہوتی میں۔ اِس کےعلاوہ اِن جنگلوں سے کچھیاں بھی برآمد ہوتی ہیں جو کاروبار کا ایک اچھانجی ذریعہ ہیں لیکن پیرکاروبارکسی بڑے پیانے یر موجود نہیں ہے۔ اِس کے علاوہ کئی مقامات پر جنگلوں سے ریزن بھی نکالا جاتا ہے اور یہ کام محکمہ جنگلات کی نگرانی میں انجام دیا جاتا ہے۔ یہاں کے جنگلی علاقوں میں اور جنگلوں میں ریچھ، گیدڑ، لومڑی اور ہرن علاوہ شیر اور چیتے بھی یا یے جاتے ہیں۔جن کے شکار کرنے پراب یا بندی عاید ہے۔ اِس کے علاوہ اِن جنگلوں میں چکور ،جنگلی مُرغ ،اور نیل وغیر ہ قتم کے جنگلی پرندے بھی پائے جاتے ہیں۔ دیگر پرندوں میں، چیل، کوا، کبوتر، بلبل، مینہ، ہُد ہُد، چڑیا اور بہت سے ننھے منے پرندے شامل ہیں جو یہاں کے تمام علاقوں میں پائے جاتے ہیں اوریہاں کی فطری خوبصورتی میں اضا فہ کرتے ہیں۔



# تاریخی اورتهذیبی پس منظر

بانہال سے مُتعلق تواریخی کتب میں زیادہ وافر معلومات ہم نہیں ہیں البتہ کچھنی اشار ہے اور کچھ سیاحوں کے سفر ناموں کے کم وہیش حوالہ جات ہیں جو یہاں کے تواریخی حقائق سے متعلق کما حقہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ کیونکہ بیہ قطعہ ارض ہزاروں سالوں سے بیرونی سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے اور بیسفر نامے بسااوقات ہمیں ایسی معلومات فراہم کرتے ہیں جن کے بارے میں مقامی تواریخ بلکل خاموش نظر آتی ہے۔

موجودہ بانہال کا لفظ بلاً شبہ سنسکرت کے بانشالا یاوشلا تا لفظ سے مشتق ہے۔ بیتگ بہاڑی اور غیر سطح وادی ہے جس کے بیچوں بچ دریا ہے بچھلوی بہتا ہے جو دریا ہے کہ معاون ندی ہے جو درہ بانہال کے دامن سے نکل کرآ گے رام بن کے مقام پر دریا ہے چناب کے ساتھ جاماتی ہے۔

<u>ڈینگ پال، بھا گیگااور کرم بخش:</u>

بانہال کے حکمران ''بانہال کے حکمرانوں نے کلہن کے وقت میں کشمیر کے وسطی سیاسی دور میں اہم حصہ ادا کیا ہے۔اس علاقہ میں کھش قبائل کے سر داروں کی حکومت بھی پہلے ڈینگ بال (Deng Pal) نا می کھش حگمر ان ہوااور اُس کے بعد بھا گیکا۔ (Bhagika) نام کا حکمران ہوا۔ ڈینگ پال نے اپنی اڑ کی بھکشاچرکو بیا ہی تھی جو کشمیری نسل تھا۔ ڈنیگ پال کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب اُس پر کشمیر کے راجاؤں نے حملہ کیا تو وہ چناب کو یار کرکے گول گلاب گڑھ میں مقیم ہوا اور ڈینگ بٹل پر بھی نسلُط قائم کیا۔اور پیر علاقہ ڈینگ بٹل کے نام سے مشہور ہوا۔ بھا گیگاڑ کا نامی سر دار کا داماد تھا۔ جوراجہ ج سنها (۱۱۲۸ - ۵۴ ء) کا کھلم کھلا ایک دشمن تھا۔ قریباً (۱۰۰۱ء۔۱۱۱۱ء) کے آس پاس دھن چکا جواُ چا چالا حکمران کا کمانڈرانچیف تھا' کشمیرکے بادشاہ کے خوف کی وجہ سے وشلاتا (بانہال) میں پناہ گزین ہوا تھا۔لیکن بانہال میں کھش قبایل نے اُس پردھاوا بول دیا اوراُسے جان سے ختم کرڈ الا۔ بادشاہ سُسُل (۱۱۲۰) جب دوسری بارتخت نشین ہوا' بہت سے قبائلی سر دار جو یا تو فوج کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے یا سُسلِ کے مخالفین کے ہاتھوں پسیاہ ہو چکے تھے انہوں نے بانہال علاقے میں پہنچ کر کھش قبایل کے ہاں پناہ حاصل کرلی ۔ بیروہ زمانہ ہے جب کہ بھا گیکا بانہال کا حکمر ان تھا۔ یہی وہ وفت تھا جب تشمیری النسل بھکشا چرنے کشمیرمیں تخت کوحاصل کرنے کے لئے کافی جدوجہد کی لیکن اُس کو ہرطرف سے باغیوں اور دشمنوں نے گھیرلیا اور اُس کا کام تمام کیا ہر چند کہاُس نے اپنی شجاعت اور دلیری کا پورا مظاہرہ کیا۔۸۲ کاء میں یہاں

Himalyan Principalities in Jammu,kangra & Bhaderwaw
By Pt P.K.Koul P:26

پرکریم بخش نام کے ایک حکمران کا ذکر ملتاہے جس کو کشتواڑ کے راجہ سوہان سنگھ نے مغلوب کر کے یہاں پراپنا تسلط قائم کیا ۔

بانہال اور اس کے حکمر ان مختلف اوقات میں خومختار رہے۔ کین بیشتر وقت تک شمیر کے حکمر انوں سے مراعات حاصل کرتے رہے۔ کشتواڑ کی ہی طرح انہوں نے شمیر کے حکمر انوں اور قبائیلی سر داروں کو پناہ دی جومختلف اوقات میں وہاں کے مظالم اور بغاوت سے تنگ آچکے تھے۔ انگریز مُصنف اور سیاح چارلس بیٹس کا کہنا ہے'' شہنشاہ اکبر کے زمانے میں بانہال کا علاقہ ایک پرگنہ کے طور پر وادی شمیر کا ایک الوٹ حصہ رہا ہے اور ان روابط کے شواہد آج تک موجود ہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی ہے جو لباس شکل وشباہت اور زبان میں موجود ہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی ہے جو لباس شکل وشباہت اور زبان میں مشمیریوں کے ساتھ مما ثلت رکھتے ہیں ہے۔

غرض یہ مجموعی طور پر ایک شمیری علاقہ ہے اور یہاں کی زبان طرز رہن سہن بول چال اور رسم ورواج میں شمیری تہذیب وتدن کے اثر ونفوذ اور چھاپ کواچھی طرح سے دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں سرھویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایسے تاریخی شواہد بھی ملتے ہیں جن کی روسے اس علاقے یا اس کے پچھ صول کوقلم و کشتواڑ کے ساتھ منسلک ہونا ظاہر کیا گیا ہے اس لئے اس کے پچھ صول کوقلم و کشتواڑ کے ساتھ منسلک ہونا ظاہر کیا گیا ہے اس لئے اس بات کا تذکرہ کیا جانا بھی ناگزیر بن جاتا ہے کہ ہم راجگان کشتواڑ کے اُن اووار کو بھی ملحوظ نظر رکھیں جن میں مختلف اوقات میں اس علاقے کا یا اس کے پچھ

ل تاریخ کشتوازازعشرت کشتوازی۔

حصوں کا اس مملکت کے ساتھ اِنسلاک رہا ہے۔ یا در ہے کہ مملکت کشتواڑ کی شروعات کا زمانہ نویں صدی عیسوی کے آغاز میں اُجین کے راجہ کا ہن یال کے اس علاقه پرتسلط کے زمانہ سے بتایا جاتا ہے اور پیمملکت تقریباً ایک ہزارا یک سو سال تک ایک خودمختار سلطنت کے طور پرمعرض وجود میں رہی بلکہ مصنف تاریخ کشتواڑ' دونی چندشر ما کے مطابق'' کشتواڑ کومہا بھارت کے وقت بھی''لوہت منڈل' کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کی ادبی اور ثقافتی تاریخ پانچ ہزارسال یرانی ہے <sup>گا</sup>۔ آپ نے کشتواڑ نام کا تعلق کشیہ ریشی سے بتایا ہے اور اس دیو مالائی روایت کومعاون بنایا ہے کہ جس وفت کشمیر کی سر زمین''ستی سر'' کے نام ے مُلقب تھی اسوقت کشب جی کشمیر کی طرف جا کرکوٹر ناگ کی پہاڑی پر بیٹھ کر حجیل سے یانی تکالنے کیلئے تیبیا کرتے رہے جس کے سبب اس سرز مین کا نام کشپ داریرا جومرورایام کے ساتھ کشتواڑ کے نام سے موسوم ہوا۔ بہر حال اس تاویل سے قطع نظرمُصنف موصوف نے مملکتِ کشتواڑ کی حدودکوستر ھویں صدی میں بانہال کےعلاقے تک وسعت یذیر ہونا ظاہر کیا ہے۔

مقامی سرداروں کے خلاف مہم شروع کی اور معمولی مدافعت کے بعد إن علاقوں کو اپنی قلم ومیں شامل کرلیا۔ اُس نے بانہال سے زار آ گے ایک پھر کانشان نصب کیا جس کو'' کشتواڑی بل' یا'' کشتواڑی کئ' کے نام سے آج تک برابر یاد کیا جاتا ہے' (انگریزی سے ترجمہ۔منشور) ظاہر ہے کہ یہ کشتواڑی پھر آج بھی بانہال سے آگے ناچلانہ کے قریب نصب ہے جس سے مملکت کشتواڑی اُس وقت کی حدود کانتین کیا جاسکتا ہے ۔

## بانہال کشمیر کے ایک برگنہ کی حیثیت سے:

بانہال کا علاقہ ستر ھویں صدی کے اوائل تک مالی اور انتظامی اعتبار سے صوبہ شمیر کے ایک'' برگنہ'' کے طور پر رہا ہے۔ ابوالفضل نے بانہال کو برگنہ شاہ آباد (وری) کے ساتھ شامل ہونا بتایا ہے جبکہ ولیم مور کرافٹ نے اسے پرگنہ بن ہل کے نام سے موسوم کیا ہے۔ نیز قاضی گُنڈ گنڈ کے تیرہ مواضعات کوبھی بانہال کے ساتھ ہی مشمولہ دکھایا گیاہے۔ابوالفضل ، زبان۔جغرافیائی حالات تہذیب وتدن اور حکومت کے اعتبار سے کشمیر کوالگ تھلک دلیں ہونے کی تقیدیق کرتے ہیں۔'' یہ دلیں بانہال سے اوڑی تک پھیلا ہوا ہے۔اس کا حدودار بعہ مشرق میں پرستان جنوب مشرق میں بانہال اور جموں کی پہاڑیاں ،شال مشرق اور شال مغرب میں تبت جنوب مغرب میں کھکر اور مغرب میں کھل اور کشن گنگا قرار یا تا ہے۔اوراس کی لمبائی ۱۲۰ کوس اور چوڑ ائی دس سے پجیس کوس ( کوس = برابر یونے تین میل) درج کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے حاروں طرف ہمالیہ کی شاخین پھیلی ہوئی ہیں۔اُس کے بیان کے مطابق کشمیر کے دوجھے تھے مراز اور کمراز۔مراز کے اکیس محال (پر گئے ) اور کمراز کے سولہ محال (پر گئے ) تھے۔ مراز کا مالیہ ۹۲۸۱۹ کاخر واراور کمراز کا ۹۹۵ کا خروارمقررتھا۔

چغتائی بادشاہوں کے دورِ حکومت میں آصف خان نے بندوبست کے اہتمام کی جوتفصیلات مرتب کی ہیں اُس کے مطابق پرگنہ بانہال سے چھ ہزار چارسوپنتیس (۱۴۳۵)خروارآ مدن کا تخمینه سر کاری خزانے میں جمع کیا جانا ظاہر کیا گیا ہے کے ستر ھویں صدی کے نصف اول کے بعد پیملاقہ یا اس کا کچھ حصہ قلمروکشتواڑ کے زیر تسلط رہا' تا وقتیکہ کہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے اسے سکھوں کی حکومت کے زوال کے بعد صوبہ جموں کے ساتھ ملا دیا۔جس کی توثیق تاریخ حسن کے مُصنف حسن شاہ کھو بہامی کے اس بیان سے عیاں بول ہوجاتی ہے ''بانهال علاقه: کشمیرسے ۱۳ میل دور جنوب کی سمت۔ اونیجائی ۵۵۸۰ فٹ۔ یہاں مسلمان اور ہندوا کھے بستے ہیں۔ زبان کشمیری ہے..... پیقصبہ ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ سکھوں کی حکومت کے زوال کے بعد مہاراجہ گلاب سنگھ نے اسے جمول کے ساتھ ملایا <sup>سک</sup>ے (کشمیری سے ترجمہ منشؤر)

آگے چل کر مُصنف''کشمیر کے صوبہ جات''عنوان کے تحت یوں رقمطراز ہے'' جب جلال الدین اکبر نے ہندوستان کے بہت بڑے ملک کوزیر تسلط لایا تو اُس نے اِس کے اُنیس صوبے بنائے۔ یعنے شاہ جہاں آباد دہلی۔ اکبر آباد جسے آگرہ کہتے ہیں۔ الد آباد۔ اودھ۔ پٹنہ جوعظیم آباد کے نام سے مشہور ہے۔

ا تاریخ حسن \_ازحسن شاه کهویهای ص ۹۰ ساریخ حسن ترجمه و اکثر شمس الدین احمد ص ۱۳۷۰

بنگال \_ اُڑیسہ \_ اورنگ آباد برار \_ خاندلیس \_ مالوہ \_ اجمیر \_ گجرات \_ مُلتان \_ لا ہور۔ کابل۔ قندھار اور کشمیر۔ اور اس صوبہ (کشمیر) میں اٹھاون ضلعے ہیں..... چھ ضلعے مغرب اور جنوب کی سمت ہیں۔ یو نچھ۔ راجور۔نوشہرہ۔ کھل۔ بانہال اور مڑواواڑون خاص ملک کشمیر میں ۳۸ ضلعے ہیں کے ہرضلع کا نام یرگندرکھا گیاہے۔اس سے پھرواضح ہوتا ہے کہ بانہال کوایک ضلع یا پرگنہ' کے طور پر حیثیت حاصل رہی ہے۔جس کے تہذیب وتدن پر کشمیر کے تہذیب وتدن سیاسی ساجی اور ثقافتی عوامل کا بھر پور اثر رہا ہے اور جنوب مشرق کے یہاڑی حصول میں تشمیری کے ساتھ ساتھ یوگلی اور پہاڑی کلچری بھی آمیزش رہی ہے۔اس کئے بانہال کا تذکرہ کرتے وقت وادی کشمیر کے اُس تاریخی پس منظر کا ایک همنی حواله دینا ضروری بن جاتا ہے جس کا یہاں کی تہذیبی نشو ونما کے ساتھ ایک گہرااوراٹوٹ رشتہ رہا ہے۔ قارئین کی سہولت کے لئے اس تاریخی تسلسل کے چیدہ چیدہ ادوار کی طرف ایک اجمالی اشارہ دنیا مناسب معلوم ہوتا ہے تا کہ اس پیوننگی کا ایک انداز ه هوسکے۔

کشمیر کی تہذیبی سرگزشت کاریکارڈ قریباً اڑھائی ہزارسال قبل سے ہے ہمیں ملتا ہے۔ اوائل میں یہاں یونانیوں کے حملے ہوتے رہے اور بعد کی صدیوں میں ہنڈومت اور بدھ مت نے اپنا اقتدار قائم کیا۔ یونانی اور رومی فن تغییرات میں ہنڈومت اور مارتنڈ اور اونتی پور کے کھنڈرات کے آثار اسطرح کے ثبوت میں سے اثرات اور مارتنڈ اور اونتی پور کے کھنڈرات کے آثار اسطرح کے ثبوت ہیں سے ساڑھے چار ہزارسال کی طویل تاریخ کے دوران کشمیر کی سرکاری علمی

ایٹھانوں کے دور حکومت میں پر گنوں کی تعداد صرف ۳۱ ہتائی گئی ہے۔ ع بیکس کشمیر۔ ڈاکٹر صابر آ فاقی ص•ا۔ اا

واد بی اور دین زبان سنسکرت رہی جوشار دارسم الخط اور بوج پتر پرلکھی جاتی تھی۔
اس عہد کے علوم وفنون پر ہندؤ عقائید واعتقادات کی چھاپ نظر آتی ہے۔
تالا بول' چشموں اورستونوں پر دیوتاؤں کی مورتیاں اورشپیس اس بات کا واضح شوت ہیں جن کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں' بقول سروالز لارنس اس بات کا واضح شوت ہیں جن کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں' بقول سروالز لارنس اس بات کا واضح شوت موجود ہے کہ تشمیر اُسوفت سے ایک با قاعدہ مملکت رہی ہے جب سے تاریخ لکھنے کارواج ہوا۔

اڑھائی ہزار قبل مسیح سے کیکر چودھویں صدی کی دوسری دہائی تک ہندو راجاؤں کا دورر ہااوراس کے بعد مسلم عہد حکومت کا آغاز ہوا۔اس پہلے عرصہ کے دوران اِن راجگان کے تقریباً ہیں یا اکیس خاندانوں نے کشمیر پرحکومت کی جن میں تقریباً اٹھارہ خاندان مقامی اور باقی غیر مقامی ہے جن کی حکومت کااڑ وادی کی طرح آس یاس کے پہاڑی علاقہ جات پر بھی پڑا۔ اِن خاندانوں کے حالات کے بارے میں اہم ماخذ بینڈت کلهن کی راج تر تکنی ہے اور اِس کے علاؤہ محمد دین فوق کی'' تاریخ کشمیر' میں بھی اِن کی نشاند ہی یائی جاتی ہے۔اس عرصہ حیات کے دوران کچھ رعایا پرور حکمران بھی آئے جنہوں نے یہاں کی تعمیروتر قی کی جانب بوری توجه کی اور درمیان میں کچھ ایسے خود پبند اور ظالم حكمران بھی مسلط ہوئے جنہوں نے عوام پر طرح طرح کے مظالم ڈھا ہے ادر یہاں کے عوام کومفلوک الحال بنا کرر کھ دیا۔

| 49                                                |         |               |                          |      |
|---------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|------|
| اس دور کے حکمرانوں پر یوں ایک نظر ڈالی جاسکتی ہے: |         |               |                          |      |
| تعداد حكمران                                      | مدت     | عرصه حكومت    | نامخاندان                |      |
| 20                                                | ممال    | ۱۳۸۵          | راجگان جمول              | ار   |
|                                                   | مال     | רואשט         | اوكنندخا ندان            | _٢   |
|                                                   |         | דיייטן        |                          |      |
| Irm                                               | ١١٨٩٣   | ۳۰۳۲          | بإنڈوخاندان              | _٣   |
|                                                   |         | ۲۰۴۲قم        |                          |      |
| ۴                                                 | ۱۵۳سال  |               | راجگان مالوه             | -14  |
|                                                   | 16747   |               | گودهرخاندان              | _۵   |
|                                                   | ٢٨٧ سال |               | راجگان جموں دوسری بار    | _4   |
|                                                   | اسمال   |               | شنرادگان تر کی غیرمقامی  | _4   |
|                                                   | ٣٣ سال  |               | خاندان گوہر( دوسری بار   | _^   |
| 211حكران                                          | ١١٠١٠٣  | ۱۲۱۸_۲واق     | راجگان مالوه (دوسری بار) | _9   |
|                                                   | ١٠١٠٠   | ۹۲قم تک       | راجگان اوجین             | _1+  |
|                                                   | ٩٢سال   |               | بج خاندان                | _11  |
|                                                   | ۹۴سال   | بہل صدی عیسوی | خاندان مالوه (تيسري بار) | _11  |
|                                                   | ۱۰۲سال  |               | راجه بكرم واتى اوجين     | _11" |
|                                                   | 1000    |               | راجگان مالوه (چونقی بار) | سمار |
|                                                   | ULTOT   | 514-t5412     | كاركوث بنسي              | _10  |

۱۲۔ خمارخاندان ۱۸ مرال ۱۲۔ خمارخاندان ۱۹ مرال ۱۲۔ خاندان الوہ (پانچویں بار) ۱۰ مرال ۱۸۔ پردہ گیت ۱۸۔ پردہ گیت ۱۹۔ راجگان لو ہرکوٹ ۱۲۰ ال

#### راجهاو گنند:

مورخ حسن کے مطابق بیراج کلجوک (یا کلیگ) سے بیس سال پہلے کشمیر كے تخت پر بیٹھا۔اى داجہ كے عہدے سے راجاؤں كے حالات قلمبند كرنے كى ابتدا ہوئی۔ کچمصنفین اسے جمول کاراجہ کہتے ہیں اور کئی یوں کے نز دیک بیے تھر ا کے ایک گاؤں اکبرآباد (آگرہ) ہے مُتعلق تھا۔ اِس خاندان کے راجاؤں نے ۸۵ برس تک تشمیر پرحکومت کی راجه مهرکل (۴۰۰ مق م - ۲۷ ق م ) راجه وسوگل کا بیٹا تھا جوجنو بی ہندوستان اور شکھل ( انکا ) پرسخت حملہ کرنے کے بعد و ہاں کسی کواپنا جانشین بنا کرسمیرآیا مهرگل بهت ہی سفاک اور ظالم راجه تھا جومعمولی سی غلطی پر الااحاول كي نامول كي تفسيل شداج ترنكي ميں ہاورنه بي سمان مورخ نے ان كاذكركيا ہے۔البتہ خواجہ اعظم دید مرکی کے بعد تاریخ تحن کے مُصف حسنِ شاہ کھویہای نے سلطان زین العابدين كے حكم سے راج رَبِّني كے فارى ترجمه 'وقالع كشمير' از ملااحمد كشميرى كے ناياب نسخه كودريافت کر کے اس میں درج گشدہ ۳۵ راجاؤن کا ذکرا پی تاریخ میں نقل کیا ہے اور ان کی تعداد ۳۵ بتائی ہے اوران کے نام بھی درج کئے ہیں۔ جن میں پہلا راجہ ہرن دیواور آخری راجہ کا نام پر ہلاد ہے۔ راج ترتگنی کے اُردوئر جم کھا کراچھر چندشاپور مینے ان راجاؤں کے نام محمد دین فوق کی تاریخ تشمیر نے قل کے ہیں لیکن ان میں بائیسویں راجہ سُدرسین کے بعد ناموں کا ختلاف ہاس لئے تاریخ حسن کے مولف کے ناموں کو بی قابل اعتبار سمجھا گیا ہے جس نے اصل متن پنڈت رتنا کر کی تاریخ سے نقل کیا ہے۔(ملا خطہ ہوتاریخ حسن ۔جلداول ص ۱۵ سے آگے )۔

بھی لوگوں کو قبل کردیتا تھا۔اُس نے کئی لا کھ بے گناہ عورتوں کواس کے قبل کردیا کہ وہ یا کدامن نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قند ہار کی فتح کے موقع پراس نے قریباً نولا کھ بے گناہ لوگوں کا بہیمانی آل کردیا اور نین لا کھکواپنی فوجوں میں غلاموں کے طور پر بانٹ دیا۔مہرگل کشمیر کے جنوب میں ہیر پور کے سامنے والے سلسلہ کوہ کے راستے وادی کشمیر میں وار د ہواجس کی بلندی گیارہ ہزارفٹ بتائی جاتی ہے۔ کہاجاتا ہے کہاس درہ سے گذرتے ہوئے ایک ہاتھی لڑھک کرینچے گر گیا اور اُس نے بہت چینا اور چنگھاڑا۔راجہ کواُس کی بے بسی کا بیمنظرول کو بھلالگا اور اُس نے اینے دل کو بہلانے کے خاطراسی جگہ برایک سو ہاتھیوں کو بلا وجہ گرادیا اورخوداُن بے گناہوں کی موت کے منظر کود مکھ کرخوش ہوتار ہاجس سے اُس کی بے رحی اور سنگدلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مقام اُس وقت سے 'جسی ونز''یا 'جسی ونج" کے نام سے اب تک مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہرگل کے ظالمانہ برتاؤ سے لوگ ٹولیوں کی صورت میں بھا گ کر پیرپنجال کے اس یار بہاڑوں میں پناہ لیتے رہے اور یونچھ سے لے کر چناب ویلی تک جگہ جگہ تک پناہ گزین ہوئے۔

## للتادت مُكتابيدٌ:

راجہ للتا دت (201-201) جو مگتا پیڈ کے لقب سے مشہُور ہے، 201ء میں اپنے سخت گیر بھائی تاراپیڈ کے بعد تخت پر بیٹھا'جس کے ظلم کی وجہ سے لوگ وادی سے باہر پہاڑی علاقوں میں پناہ لیتے رہے۔ للتا دت نے حکومت کو انصاف اور عدالت کے ساتھ سنجالا اور سلطنت کو منظم کرنے کے بعد ایک بھاری فوج کو لیکر پنجاب اور دہلی کو فتح کیا۔ اس کے بعد قنوج کے راجہ بشودرم

(بشودرمن) سے جنگ کی اور اُسے شکست سے دوحیار کیا۔لیکن راجہ باج گزار ہوا اور اُسے ملک واپس کر دیا۔اس کے بعد کلنگ اور بہار کو فتح کرنے کے بعد کاوری تک پہنچ گیا۔ یہاں ہےآ یہ نے کابک اورخراسان کارخ کیا اور پھرسم قند۔ تاشقند۔ کاشغرختن تر گستان اور وسط الشیا کو یا مال کرکے سائبیر ما اور ترکتان تک پہنچ گیا اور بعد میں بارہ سال کے بعد تشمیر کی خوبصورت وادی کی طرف رُخ کیا۔للتادت نے مختلف مما لک سے علماءُ فضلا اور دانشوروں کو جمع كرك علم وادب اورفنون كوفروغ ديا۔ أس نے تشمير كے كونے كونے ميں۔ تالاب- کنویں عنسل خانے مہمان خانے اور شفا خانے تغییر کر کے لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کی۔کہا جاتا ہے کہ اُس نے پرسپوُر کے بُت خانوں میں ہراروں کی تعداد میں سونے اور جاندی کے مجسمے نصب کر لئے کلہن نے مار تنڈ مندر کی تعمیر کوللتا دت سے منسوب کیا ہے۔ لیکن مورخ حسن نے لکھا ہے کہ اُس نے صرف اس کی مرمت کی اور اس بر کافی رویدیز ج کیا۔ پچھ موز خین کا خیال ہے کہ للتادت کی فتوحات کے بارے میں زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔لیکن اس بات پرسب متفق نظر آتے ہیں کہ للتادت ایک رعایا پر ور اور انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال راجہ تھا۔لیکن بھی بھی جلد بازی کی وجہ سے نامناسب حرکات بھی کرلیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باراُس نے اپنے بسائے ہوئے شہر پارسپورکوجلانے کا بھی حکم دیا۔للتادت چھتیں سال سات ماہ اور گیارہ ون تک حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ آپ سے پہلے کسی بھی راجہ نے کشمیر میں اتنے تعمیرات نہیں کئے اور نہ مندروں پراسقدرسونے جا ندی کے ملمعے

چڑھائے۔آپ کے عہد کو تشمیر میں ترقی اور سکون کا زمانہ کہا گیا ہے۔ راجہ سہد بو (۱۰۳۱ء۔۱۳۲۰ء):

راجه سهد بوکشمیر میں راجگان ہنود کا آخری حکمر ان تھا جس نے ۱۳۲۳ تک حکومت کی اُس کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ وہ ایک سرگرم لیکن کم قوت ارادی والاراجا تھا۔وہ اینے بھائی کی وفات کے بعد گدی نشین ہوا اور ایک مسلمان کام سہاکی مدد سے اینے اقتدار کوتوسیع دینے میں کامیاب ہوا۔ اُس نے راجوری ے مشرقی جھے پر چڑھائی کی اور اُسے اپنے قبضہ میں کرلیا۔ کہا جاتا ہے کہاُس کے آخری دور میں اخلاقی رگراوٹ اور بُرائیاں بہت زیادہ جڑھ پکڑنے لگیں اور عوام پریشان حال ہوتے رہے۔اُس کا وزیر رام چند بہت دانا اور قابل منتظم تھا۔راجہسہد یونے چودہ سال پانچ ماہ تک حکومت کی اُس کے دور حکومت میں باہر کے مقامات سے بچھلوگ تشمیرا کے اور راجہ کی ملازمت میں رہے جن میں وادی سوات سے شہمیر اور مغربی تنبت لیعنی لیہہ سے رینچن نامی شخص بہاں وارد ہوا۔شاہمیر کے حسب ونسب سے معلق مختلف روایتیں ہیں کچھا سے یا نڈووں کے خاندان سے جوڑتے ہیں اور کچھائس کا سلسلہ نسب سوات کے حکمر انوں سے بتاتے ہیں۔شاہ میر کے والد کا نام طاہر اور دادا کا نام وقور شاہ تھا جو بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ سہد یونے اُسے ملازمت دی اور بار ہمولہ کے پاس ایک گاؤں بھی جا گیر کے طور پر دیا۔ بی بھی کہا جا تا ہے کہ اُس مہا جرمُسلمان نے سهد يوكوا بناافتد ارمضبوط كرني مين بهت باته باليار اجبسهد يوكى حكومت كوايك

اداقعات کشمیرازخواجهاعظم دیده مری ترجم ڈاکٹرشس الدین احمد ۵۸،۵۵\_

نقطۂ انقلاب کہا جاتا ہے اس کے وقت میں تا تاری حکمران ذوالقدر خان جسے زلچوکے نام ہے بھی یاد کیا جاتا ہے نے کشمیر پر بہیانہ حملہ کیا۔ زُوالقدر خان کے بارے میں بیجی کہاجاتا ہے کہ وہ ہلا کوخان کی اولا دمیں سے تھا جوستر ہزار سواروں کے ساتھ ترکتان سے کائل کی راہ سے آگر بہت سے شہروں میں قل عام کرنے کے بعد کشمیر کی جانب وار ہوا اور اپنے میان میں سے اپنی خون نوش تلوارنکال کرقل عام کیا۔ بیجمله اُس نے بار ہمولہ کے مغربی دروازے سے داخل ہوکر کیااور کامراز ہے لیکر مراز تک جس کوبھی پایاتی کردیا۔جون راج کے مطابق ' و کشمیر کے لوگ اس آگ میں کیڑے مکوڑ نے ہوکررہ گئے'' اُس کی تباہی کا عالم آٹھ ماہ تک جاری رہا۔سہد بواینے لشکر کی طاقت کو مقابلے کے لئے مُستعد نہ یا کرکشتواڑ کی جانب بھاگ گیا۔ جاڑ اآتے ہی جب کشمیرمیں رسدختم ہوا تو أسے وہاں سے نکلنے کا خیال آیا اور ہزاروں کشمیریوں کو قیدی بنا کر درہ بانہال سے واپسی کی راہ اختیار کی قید بول نے اُسے بدلہ چکانے کی غرض سے گمراہ کیا اور دشوارترین گزرگاہ سے نکلنے کا مشورہ دیا ، جونہی قافلہ در ہ بانہال درے کے قریب پہنچاتوایک خوفنا ک طوفان برف وبا داٹھااوراُس نے سب کونگل کرموت کے مُنہ میں دھکیل دیا''۔اس طرح سے ذوالحوایی فوج اور پچاس ہزار قید یوں كے سميت برف ميں دب كر ہلاك ہوگيا۔

# دورسلاطين (۱۳۳۹\_۱۵۵۳)

رینچن شاہ جسے پنچن بھوٹی'یارینچن تبتی بھی کہا گیا ہے سہدیو کے دور میں تشميرآيا اُس كے ہمراہ دوسرا آ دمی شاہ مير بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رینچن نے اپنے باب تبت کے بادشاہ سے جھگڑا کر کے تشمیر کا رُخ کیا۔ ذوالقدر خان اب نیست ونابود ہو چکا تھا اور سہد یو کا وزیررام چندا پناا قتر ارقائم کرنے کی سوچ رہا تھا۔ریخن نے تبتیوں کی مرد سے رام چند کوتل کرادیا اوراُس کی بیٹی کو بیرانی سے شادی کرنے کے بعد ۱۳۲۳ء میں تشمیر کی بادشاہت کا اعلان کردیا۔ رینچن کسی پائیدار مذہب کواختیار کرنا چاہتا تھا جس میں تسلی امتیاز اور تفریق نہ ہو۔ایک روز اُس نے علی اصبح ایک شخص کو دریا کے اُس پار بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ محوعبارت دیکھا جس کودیکھ کر وہ متاثر ہوا اور اُس کواینے پاس بلوایا۔ پیچف سراج الاسلام شرف الدين عبدالرحمان تركستاني تھا جو بعد كوبكبل شاہ كے نام سے تشمیر میں مشہور ہوا اور یہی وہ بابر کت ہستی تھی جس کے طفیل کشمیر میں دین اسلام داخل ہوائے۔ پیچن نے اس سے ملنے کے بعد اسلام قبول کیا' اور اُنہوں

البيد شرف الدين بلئل شمير من آخرى مندوبا وشاه مهد يوكونت من آخريف لائة آپ ايك عارف كامِل سالِك واصل او الله واصل الله والله واصل الله واصل الله واصل الله واصل الله واصل الله واصل الله والله وال

نے ریخن کا نام صدرالدین رکھا دریا ہے جہلم کے کنارے (نواکدل اور عالی كدل) كے درميان اينے مرشد بزرگوار كے لئے رينچن نے ايك خانقاه بنوائي اور رہے پہلی خانقاہ ہے جو کشمیر میں تغمیر ہوئی جسمیں مسافروں اور باور جی خانہ کا انتظام چلانے کے لئے چندگاؤں مقرر کرلیے گئے۔ دوسال چھے ماہ تک حکومت کرنے کے بعد کشمیر کا بیاولین بادشاہ فوت ہوا۔صدرالدین کی وفات کے بعد راجه سهد یو کا بھائی او دِیان دیو جوپلھلی اور ہزارہ کی طرف بھاگ گیا تھا جس کو کوٹہ رانی نے واپس بکا یا اور وہ اقتدار برقابض ہوگیا۔اُس نے صدرالدین کی ہوی سے شادی کرلی مگراسی دوران ایک ترک حکمران اروان نے چڑھائی کی اور راجہ اودیان بھاگ گیا۔کوٹے رانی نے شاہ میر کی مدد کی جس نے اروان کوشکست دی اور راجہ اور بیاں واپس آگیا۔اُس کی وفات کے بعد کوٹے رانی نے تخت سنجالا اوراپنے دو بھائیوں کی مدد سے حکومت کی (کوٹے رانی کوکشمیری میں کور اُنی لیعنی مادہ کبوتر کے نام سے بھی پکارتے تھے )۔ دریں اثناشاہمیر نے اُس کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہا اور فوج کشی کی۔شاہمیر نے اس کے دونوں بھائیوں ک<sup>و</sup>تل کیا اور کوٹدرانی کومحصور کرنے کے بعداُسے اپنے ساتھ شادی پر آمادہ کیا۔کہا جاتا ہے کەأس نے شاہمیر کی پیش دستی کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے ساز وسنگار ہے آ راستہ ہوکر بستر عروی پر بیٹھ کرخود کو پیٹ میں چھر ا گھونیا اور اپنے عاشق بالجبر کو اپنے خون سے حقارت بھرانذ رانہ پیش کیا۔کوٹہ رانی کے بعد شاہمیر تخت تشین ہوا۔ <u>سُلطان تُمس الدين شاه مير:</u>

(۱۳۳۹ - ۱۳۲۱) کوٹدرانی کے بعد شاہ میر تخت پر بیٹھااور خود کوشس الدین

کالقب دیا۔سلطان شمس الدین تین سال اور پانچ ماہ تک تخت نشین رہا اُس کے بعد اس خاندان کے لگا تارا ۱۳ حکمر ان ہوئے جنہوں نے دوسوسال سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی۔شاہمیری دور شمیر میں فارسی علم وادب کے عروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے جسمیں کشمیر نے مختلف میدانوں میں کافی یر تی کی بید دور تقریباً مسمجھا جاتا ہے جسمیں کشمیر نے مختلف میدانوں میں کافی یر تی کی بید دور تقریباً ۱۵۲۰ تک قائم رہا۔

شاہمیری دور میں ہی سیدالا ولیا میر سید محمد حسین سمنائی براستہ بہرام گلہ پیر پنچال ۱۳۵۹ء میں کشمیر میں قدم رنجہ ہوئے اور دینِ اسلام کی آبیاری کا کام شروع کیا۔

#### سُلطان شهاب الدين ـ

الا اسلطان شہاب الدین للتادت کے بعد دوسرا کشمیری حکمران تھا جو دنیا کوفنخ کرنے کے ارادے سے شمیرسے نکلا اوروہ علاقے پھر سے شمیر کالمرومیں داخل کردئے جوللتا دِت نے فنخ کئے تھے۔ آپ اپنے بھائی علاؤالدین کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ نے پہلے پنجاب پرحملہ کیا اور پھر پشاور پرلشکرکشی کرکے ہندوکش تک پہنچ گیا۔ کہا جا تا ہے کہ آپ نے پکھلی اور سوات کو فنخ کرنے کے بعد کابل قند ہار ہرات بدختان اور خراسان تک اپنا تسلط قائم کیا اور آپ کی فتو حات کا بڑا غلغلہ رہا۔ آپ کی اہم ترین مہم میں دہلی کے بادشاہ فیروزشاہ تغلق پر چڑھائی کرنا ہے جو بعد میں باہمی صلح وصفائی پرختم ہوئی لیکن کچھ مورضین آپ کی ان جملہ فتو حات کی تائیز ہیں کرتے البتہ آپ کی ہوئی لیکن کچھ مورضین آپ کی ان جملہ فتو حات کی تائیز ہیں کرتے البتہ آپ کی ہوئی لیکن کچھ مورضین آپ کی ان جملہ فتو حات کی تائیز ہیں کرتے البتہ آپ کی

رعایا پروری اور عدل وانصاف گیری کی سراہنا کرتے ہیں ۔سلطان شہاب الدین پہلا بادشاہ ہے جس نے شاہمیری خاندان کے کارناموں کو بام عروج تک پہنچایا۔

بانی مسلمانی حفزت امیر کبیر میر سیدعلی ہمدا گی کا آپ کے ہی دور اقتدار میں پہلی بار تمبر ۱۳۷۲ء میں یہاں تشریف لا نابتایا جا تا ہے <sup>ل</sup>ے

## سُلطان قُطب الدين (١٣٧٨-١٣٩٣):

مولف تاریخ حسن کے مطابق سُلطان قطب الدین ۱۳۷۸ء میں تخت
نشین ہوئے آپ نے لو ہرکوٹ کے حاکم جس نے بادشاہ کے خلاف علم بغاوت
لہرانے کی سازش کی تھی کو شکست سے دوجار کر دیا۔ آپ کے دور حکومت میں
حضرت شاہ ہمدان دوسری بار ۱۳۷۹ء میں کشمیر میں تشریف فر ما ہوئے اور ایک
سال تک قیام کیااس کے بعد آپ تیسری باریہاں تشریف لائے۔ آپ براستہ
پیر پنجال وادی میں داخل ہوئے اور ایخ ہمراہ سات سوسا دات اور علماء دین کو
بغرض بلنخ اسلام ساتھ لائے۔

حفرت میرسیدعلی ہمدائی جو کشمیر میں حضرت امیر کبیر شاہ ہمدان اور علی ثانی جیسے نامول سے مُلقب ہیں کشمیر میں دین اسلام کے بانی قرار دے جاتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت سید شہاب الدین ہمدان کے اُمرا اور دینداروں میں شامل تھے اور اس مناسبت سے آپ بھی امیر کبیر کہلائے۔ بیبھی کہا جاتا ہے کہ لا (واقعات کشمیراُردور جمدؤاکوئش الدین احمد ۱۹۷۲–۱۹۲۱)

جب آپ تشمیر میں تبکیغ دین کے لئے تشریف آور ہوئے تو آپ نے اپنے ہمراہ لایئے ہوئے سادات کے اوپر ایک امیر مقرر فرما کر مختلف علاقوں میں بھیجا اور آپ خود امیر کبیر کہلائے (واللہ اعلم) آپ۲ا رجب۱۱۲ھمطابق۱۱۳کوبر اااء کوعراق کے شہر ہمدان میں تولد ہوئے 'بارہ برس کی عمر میں آپ نے مُملہ علوم میں مہارت حاصل کی اور پھراینے مُر شدحضرت شیخ تقی الدین سمنا کی گی وساطت سے ابوالمعانی شیخ محمد فروقائی کی خدمت میں باریاب ہو کر مزیدروحانی مدارج طے کئے۔کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور بادشاہ آپ کی عوامی مقبولیت کود مکھرکر کچھ خائف ہوا اور آپ کو ہمدان سے ہجرت کرنے کی صلح دی۔روایت ہے کہ دریں اثنا آپ کوخواب میں پغیرصلم سے بدبشارت ملی کرآپ تشمیر میں جاکر اشاعت دین کا فریضہ انجام دیں۔ تشمیر میں اپنی تشریف آوری سے پہلے آپ حضرت نے سید سمنانی اور حضرت تاج الدین سمنانی کو شمیر کے حالات دریافت کرنے کے لئے بھیجااور بعدازاں آپ خودتشریف فرما ہوئے آپ تشمیر پہنچ تو سُلطان قطب الدين نے آپ كا استقبال كيا۔ آپ نے مختلف علاقول ميں باضابطه طور برسادات كرام كوبلغى خدمات كے لئے روانه كيا اور دھائى سال كے مخقر سے عرصہ میں تقریباً جالیس ہزار لوگ مشرف بداسلام ہوئے۔اگرچہ حضرت بُلبل شأةً كى آمد سے يہاں دين اسلام كى شروعات ہوچكى تھى ليكن اسلامی عقاید وافکار سے لوگ بہت حد تک بے خبر تھے۔ بقول مصنف بہارستان شائى"اگرچەسلطان قطبدىن مشرف باسلام موچكاتھالىكن أس كےعقديس ایک ساتھ دو بہنیں تھیں''اور جب حضرت میرسیدعلی ہمدانی قدس سرہ کواس واقعہ

کی اطلاع ملی تو انہوں نے مواعظ ونصائے سے سلطان کو اس حرکت سے باہر رہنے کی تلقین کی اور سلطان نے خود آپ جناب کے حکم کے مطابق ایک بیوی کو طلاق دی۔ حضرت امیر کبیر میر سیرعلی ہمدانی "خودشافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہے اور گھر دی سلسلہ کے مشا یخین میں شار ہوتے تھے لیکن کشمیر میں آپ نے حفی مسلک کو قائم رہنے دیا جو حضرت سیر بگبل شاہ کی وساطت سے یہاں قائم ہوا تھا۔

جیما کہ پہلے ہی عرض کیا جاچکا ہے کہ آپ تین مرتبہ تشمیر آئے آپ وادی کے مختلف اطراف کے علاوہ کشتواڑ کے علاقے میں تشریف کے گئے جہاں پرآپ نے ولی کامل حضرت شیخ فریدالدین بغدادیؓ کے اُس علاقے میں آمد کی جانب بھی اشارہ دیا۔ تیسری بار آپ نے کشمیر سے حرمین شریف کی زیارت کے لئے رخت سفر باندھااور کشمیر سے پگھلی کی طرف روانہ ہوئے اور كافرستان پنچ يهال پرآب نے سلطان خضر محمد شاه كى درخواست پر پچھ عرصه قیام کیا۔لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد آپ کی طبعیت ناساز ہوگئ اور آپ ٢ ذى الْحُجُ ٧٨٧ هِ مطالِق ١٩ فرورى ١٣٨٥ ء كو واصل كجق ہوگئے \_ اناللہ وانا الله راجعون۔ ہر چند کہ سلطان مذکورنے آپ کے جسد مبارک کو و ہیں پر کنار کے مقام پرسپر دخاک کرنے کی پیشکش کی لیکن آب کے ہمر کاب سادات نے آپ كوختلان پېنچايا اوركولاب (تا جكستان) ميں أسى قطعه زمين ميں آسوده خاك کردیا جس کوآپ نے اپنی حیات کے دوران ہی چُن لیا تھااوراس کے بارے میں وصیت بھی کی ہوئی تھی۔کہا جاتا ہے کہ جب پیخبرامیر تیمور تک پینجی تو وہ بہت

مغموم اورآبدیدہ ہوا۔آپ کی رحلت کے بعد سلطان سکندر (۱۳۸۹ء۔۱۱۱۳ء) کے دور حکومت میں آپ کے فرزندار جمند سید میر محمد ہمدائی حیر سوسا دات کرام کے ساتھ کشمیر میں تشریف فرما ہوئے اور اپنے والد کے یا کیزہ مشن کو مزید وسعت سے ہمکنار کردیا۔آپ کے ہاتھوں جہاں اور بھی بیٹارلوگ دین اسلام سے بہرور ہوئے وہیں سلطان کے وزیر ملک سہد بٹ اینے پورے اہل وعیال کے ہمراہ آپ کے ہاتھوں دین اسلام میں داخل ہوگیا۔سلطان سکندر نے اپنی دختر کوآپ جناب کے رشتہ از واج میں دیا۔حضرت شاہ ہمدانؓ نے ۱۳۹۵ء میں سرینگرمیں جس خانقاہ معلیٰ کی بنیا دو الی تھی اُسے آپ نے ممل کر کے قوم کے نام وقف كرديا \_اسطرح سے وہ مشن جس كي شروعات حضرت شرف الدين بكبل اور حضرت شاہ ہمدانؓ نے کی تھی وہ تعمیل کو پہنچ گیا۔ آپ کر بیج اول ۸۵۸ھ مطابق ۱۳۵۰ء کوعالم بقا کی طرف مراهبت کر گئے اور اپنے والد کے مرقد پُر اُنوار کے ساتھ ہی تا جکستان میں آسودہ خاک ہوئے۔اناللہ وانااللہ راجعون۔آپ کے ہمراہ جوسادات کرام کا قافلہ بلنے دین کے لئے یہاں آیا وہ سلسلہ بتدریج وادی کے اس یار کے پہاڑی علاقوں بشمول بانہال ڈوڈہ راجوری اور بونچھ کی طرف بھی مراهبت کرتار ہا۔

### سُلطان زين العابدين عُرف بدشاه (۱۳۱۲ء ١٣٢١ء):

سُلطان زین العابدین سلطان سکندر کا دوسر افرزند تھا جواپنے بڑے بھائی سلطان علی کے بعد سریر آرائے تخت ہوا۔سلطان علی چھسال اور نو ماہ کی مت تک تخت نشین رہنے کے بعد بادشاہت کوچھوڑ کر فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے چلا گیا اوراینے بھائی زین العابدین کے حوالے امورسلطنت کو کردیا۔سلطان زین العابدین ایک نیک سیرت ورم دل اور کفایت شعار بادشاه تھا جو اینے اخراجات خود پیدا کرتا تھا' اُس کے دور حکومت میں رعایا ہر طرح سے خوشحال تھی اور ملک تشمیرنے ہرمیدان میں بے پناہ ترقی حاصل کرلی۔آپ کو بدشاہ کے لقب سے بادکیا جاتا ہے اور اس دور کوکشمیر کی تاریخ کا زریں دور کہا جاتا ہے جو اہل ہنودلوگ سلطان سکندر بُت شکن کے وقت کشمیرسے بھاگ گئے تھے بڈشاہ نے اُنہیں واپس بکا کرآ باد کیا۔آپ کے وقت میں بہت سے بزرگانِ دین اور مثائخیں کرام یہال مقیم رہے جن میں مُلا الدین گنج بخش 'سیدناصر الدین بیہق "،سید حسین منطقی" ' ملا کبیر اور خاص کر حضرت شیخ نو رالدین و لیجیسی برگزیده اور با کمال شخصیات ہیں۔جن کے فیضان سے وادی کشمیر میں دین اسلام کے نور کا أجالا چارسو پھيلا -سلطان زين العابدين نے قريباً پچاس سال كے طويل عرصه تک زمام حکومت کو بحسن وخو بی سے سنجالا اور آپ کا نام آج بھی کشمیر کے طول وعرض میں احترام سے لیاجا تاہے۔

## حضرت شيخ نوالدين وليّ:

(۱۳۷۷-۱۳۷۹) سرخیل طا کفه رشیان کشمیر حضرت شیخ نورالدین نورانی جنهیں بلا جنهیں فتدریتی علمدار کشمیراور شیخ العالم جیسے متبرک القابات سے کشمیر میں بلا امتیاز فد مهب وطت یاد کیا جاتا ہے ایک ایسے مُنارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے ذِکر خیر کے بغیر یہاں کی ثقافتی ادبی تاریخ ادُھوری مجھی جاتی ہے۔ آپ کی روحانی اوراخلاقی تعلیمات کا اثر اتنا گہراہے کہ آپ کشمیر کی روحانی زندگی کے روحانی اوراخلاقی تعلیمات کا اثر اتنا گہراہے کہ آپ کشمیر کی روحانی زندگی کے

علمبردار اور تہذیبی شناخت کے ضامن سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے فرمودات ہاری روز مرہ کی زندگی میں ضرب اُلامثال کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ حضرت شیخ العالمُ أیک ولی المل مونے کے علاوہ ایک برگزیدہ سخنور اور روحانی مُعلم ہیں۔آپ شمیری زبان کے سربرآ وردہ آفاقی اور روحانی شاعر ہیں اورآپ کے خیم کلام کو جواشلوکول اور منظومات کی صورت میں موجود ہے " کشمیری قُر آن یاک کی تشمیری ترجمانی''کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔حضرت شیخ العالم کے خُلفا کی تعداد تین سوسے زیادہ بتائی جاتی ہے۔آپ نے جہال ذاتی طور پروادی کے اطراف وا کناف میں جا کرلوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے بہرور کیا وہیں آپ نے بیر پنچال کے اس پار کے علاقوں را جوری مہومنکت بانہال گول گلاب گڑھ اور کشتواڑ کو بھی اپنی قدم بوسی کا شرف بخشا اور یہاں کے لوگوں کورشُد وہدایت سے قیض یاب کیا ہے۔آپ کا کلام آج بھی وادی تشمیر کی طرح یہاں کےلوگوں کواز برہے اور مساجد وممبر میں بھی واعظان کرام اس کا حوالہ

آپ کے جارخاص خُلفا میں دوخلفیے کشتواڑ کے علاقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ جو بابا زین الدین ولی اور حضرت باب لطیف الدین کے نام سے مشہور ہیں۔ بابا زین الدین کا اصلی نام زیا سنگھ تھا جو کشتواڑ علاقے کا ایک ہندور اجہ زادہ تھا اور حضرت شیخ کی نظر عنایت سے مشراف بہ اسلام ہوا۔ حضرت بابا لطیف الدین کا نام اسلام لانے سے پہلے لدی رینہ تھا آپ پرگنہ مڑوہ کے سردار زادگان میں سے تھے اور حضرت شیخ کے حلقہ ارادت میں آکر حضرت بابالطیف زادگان میں سے تھے اور حضرت شیخ کے حلقہ ارادت میں آکر حضرت بابالطیف

الدين کہلائے۔آپ دونوں حضرات تشمير ميں آسودہ خاک ہيں۔ کے دور (۱۵۵۴ - ۱۵۸۷) چکول نے تقریباً چوہیں برس تک حکومت کی اوراس خاندان کے تقریباً آٹھ باوشاہ ہوئے۔ اِس خاندان کے آخری باوشاہ پوسف شاہ جک انتظامی بنظمی کے سبب کشتواڑ بھاگ گیا ایکن ۱۸۸اء میں وہاں ہے واپس آ کر پھر تخت نشین ہوا۔ ۱۸۸۵ء میں اکبر بادشاہ نے بوسف شاہ جِک کو قید کر کے بہار میں بھیج دیااوراُس کا بیٹا یعقوب شاہ جیک تشمیر کا حکمران بن گیا۔ کے عرصہ بعد وہ بھی اینے نار واسلوک کی وجہ سے عوامی بے چینی کا شکار ہوا اور ا كبرنے كچھ عكما ہے دين كى إيما يرفوج كشى كركے أسے شكست سے دوجار كرديا اور وہ بھی کشتواڑ کی طرف بھاگ نکلا۔ پوسف شاہ جیک کو انتقال کے بعد میں بہار کے قصبہ بسوک میں فن کیا گیا۔اوراُس کامقبرہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ مغل دور حکومت:

(۱۵۸۷ء۔۱۵۸۷ء) مغلوں نے پونے دوسوسال سے زیادہ عرصہ تک کشمیر پرحکومت کی ۔ اِس دوران کاروبار حکومت کو چلانے کے لئے بچاس کے قریب ناظم یاصوبیدار کیے بعد دیگرے مقرر کئے گے۔ مرزاعلی اکبر پہلے گورز مقرر کئے گئے۔ شہنشاہ اکبرخود بھی تین بار شمیر آیا۔ اکبر کے بعد جہا نگیر کا عہد آیا وہ مغل شاہراہ کے راستے یہاں آتا رہا۔ جہانگیر نے آٹھ بار شمیر کا دورہ کیا اور اُس کی ملکہ نور جہال بھی اُس کے ہمراہ آتی رہی شاہ جہاں نے ۱۹۳۳ء میں دہلی میں تخت نشین ہونے کے بعد ۱۹۴۵ء میں پہلی بار شمیر کا رخ کیا۔ اس دور میں میں تخت نشین ہونے کے بعد ۱۹۴۵ء میں پہلی بار شمیر کا رخ کیا۔ اس دور میں آئے گورنز کشمیر میں آئے۔ اِس دور میں گئی مسلم گھرانے وادی چناب کے مختلف آٹھ گورنز کشمیر میں آئے۔ اِس دور میں گئی مسلم گھرانے وادی چناب کے مختلف

علاقوں میں آکر یہاں بس گئے۔ کشتواڑ میں پہلی مسجد، اسی دور میں تعمیر ہوئی۔
اس کے بعداورنگ زیب اور اُس کا بیٹا معظم خان سلطان بنا۔ مگر اب سلطنت مغلیہ کی پستی کا دور شروع ہوا تھا۔ آئے دِن گور نر بدلتے رہے اور اُن کی گرفت کشمیر پر ڈھیلی پڑنے گئی۔ مُر ادخان نامی گور نر نے لوگوں پر بھاری ٹیکس عائید کئے اور عطا محمد خان گور نر کے وقت میں شعبہ شنی فسادات میں کئی بے گناہ لوگ اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے۔ مغلوں کے دور حکومت میں تشمیر میں فن تعمیرات، عمارات اور نہروں کی تعمیرات، عمارات اور نہروں کی تعمیر کے حوالے سے تواریخی نوعیت کے کام انجام دیے گئے جوآج تی تھی اپنی شان برقر ارر کھے ہوئے ہیں۔

### افغان دورحکومت:

سكر دور حكومت:

(۱۸۱۹۔۱۸۴۷ء)مغلوں اور افغانیوں کے بعد کشمیریوں نے سکھوں کو ا پنانجات و ہندہ خیال کیالیکن بقول محمہ دین فوق افغانوں کی حکومت اگر تلخ گھونٹ کے مشابتھ تو خالصہ بہا درز ہر میں بچھے ہوئے تیر نکلے۔ کشمیر پر سکھ دور حکومت کا تسلط تقر با تمیں برس تک رہا۔ ۱۸۱۹ء میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کی نگرانی میں کشمیر پرچڑھائی کی اور اے سکھ راج میں شامل کرلیا سکھوں کی طرف ہے دس گورنر بھیجے گئے جن میں یانچ ہندو تین سکھ اور دومسلمان تھے۔ پہلا گورز دیوان چندایک سال تک رہااس کے بعدموتی رام ایڈمنسٹریٹر مقرر ہواجس نے مسلمانوں کا جینا دو کھر کر دیا۔ جامع مسجد سرنیگر پر تالا لگایا گیا اور اذان یر یابندی لگائی گئے ۔ اِس کے بعدسردار ہری سنگھ کو گورنرمقرر کیا گیا جس نے عوام کوقدر سے راحت کی۔۱۸۲۲ء میں موتی رام دوبارہ گور نرمقرر ہوا۔لوگ اقتصادی تاہی کے دہانے پر پہنچ گئے اور بھاری ٹیکسوں کے پنچے دب کررہ گئے۔ ۱۸۲۵ء میں دیوان کریارام کو گورنر بنایا گیا۔ اِس دور میں ہیضہ کی بیاری پھوٹ یری اور آبادی کے ایک برے جھے کا خاتمہ ہوگیا۔ ۱۸۳۱ء میں کشمیر میں بے وقت برف باری ہوگئی اور قحط بڑ گیا جس کے نتیج میں قریباً چھِ لا کھ لوگ متاثر ہو گئے اور کچھ پہاڑ کے اِس طرف والے علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے اور تلاش معاش کر کے پہیں پر مقیم ہو گئے۔ اِس کے بعد شخ غلام محی الدین اور شخ امام الدین نام کے دوگورنر کیے بعد دیگرے مقرر ہوگئے۔ اُنہوں نے کافی حد تک

لے کشمیرتاریخ کے آئینے میں۔ایم،اے،خان،۲۲م

طالات میں سدھار لایا۔ بچیس برس کے بعد جامع مسجد سرنیگر کو دوبارہ نماز کے لئے کھولا گیا ۔ افغان اور سکھ دور حکومت کشمیر بشمول بانہال میں اقتصادی خستہ حالی افسر شاہی اور بے گار کے لئے بدترین دور مانا جاتا ہے۔



# بإنهال فلمروكشتواڑ كےساتھ

١٦٢٩ء ميں جب راجه جگت سنگه مملكت كشتواڑ ميں گدى نشين يتھے' تو اس كا حچوٹا بھائی بھگوان سنگھ مغل در بار د ہلی میں برغمال تھا۔اسی دوران جب با دشاہ شاہ جہاں باغیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے دکن کی مہم پرروانہ ہوا تو بھگوان سنگھ بھی آپ کے ساتھ جانے پرٹل گیا'اور شہنشاہ شاہ جہاں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتا رہا۔اُس کی کارکردگی اور دلیری کود مکھ کرشہنشاہ نے بوایسی اُسے خلعت فاخرہ سے نوازا۔ دریں اثنا راجہ جگت سنگھ کی موت واقع ہوگئی اور وزیر کنشک نے کشتواڑ پر قبضہ کرلیا۔ جب بھگوان سنگھ کواس بات کاعلم ہوا تو اُس نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کوحاصل کرنے کیلئے بادشاہ سے امداد طلب کی۔شاہ جہاں نے اُس کی درخواست منظور کرکے صوبیدار تشمیر کو اُسے امداد فراہم کرنے کیلئے فرمان بھیجا۔ کشمیر پہنچ کراُسے مغل صوبیدار ظفر خان احسن نے بارہ ہزار فوج بقول ہی دس ہزاراور بقول حشمت اللہ خان ایک ہزار فوج کی کمک دی اور وہ واڑون کے راستے بھنڈ ارکوٹ پہنچا اور بڑی حکمت سے وزیر کنشک کوشکست دیکر اسپر کیا اور

بعد میں اس کا سرکاٹ کر چوگان میدان میں گیند کی طرح چوگان بازی کی۔ فتح جش کی پیتقریب کنشک جاترا کے نام سے سالہاسال تک کشتواڑ میں منائی جاتی رہی۔ کشتواڑ کے عوام نے بھگوان سکھ کی کامیابی پر یہاں کے چوگان میدان میں ایک براجشن منایا۔ بھگوان سنگھ نے فتح کشتواڑ کی خوشی میں مغل فوجوں میں رقومات تقسیم کی اور مغل دربار کو تحایف بھیجے۔ بھگوان سنگھ ایک جری سیاہی اور فاتح تھا'مغل دربار کے ساتھ رسائی نے اُسے مزید قوت اور انتظامی ہنر مندی عطا کی۔ کشتواڑی قابض ہونے کے بعد اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کاعزم کیا'جس میں مغل سین اور کا ہن سین نے آپ کی کافی مدد کی۔ بید دونوں کھشتری بھائی آپ کومغل در بارسے بطور معاونت کے دہلی سے روانہ ہوتے وقت ساتھ لے گئے تھے۔ بھگوان شکھ نے کاستی گڑھ۔ منتھی ٔ رام بن ڈینگ بیل بوگل پرستان اور بانہال علاقہ کے مقامی سرداروں پر چڑھائی کی اورمعمولی سے نگراو کے بعدان علاقوں کواینے ساتھ ملالیا۔اُس نے بانہال قصبہ سے کچھ فاصلہ آگے ناچلانہ کے مقام پر ایک پھر کوبھی نصب کیا جو آج بھی کشتواڑی مل یا کشتواڑی کئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پوگل اور پرستان کو نندمرگ کے در ہ سے کشتواڑ کے ساتھ دُر بیل کی طرف سے ملایا گیا۔ بیکشتواڑ ریاست کی حدود قرار دی گئے۔

راجہ بھگوان سنگھ بوڑھا ہو گیا تو اُس نے شاہجاں سے اپنے بڑے بیٹے مہاسنگھ کو ولی عہد نامز دکرنے کی خواہش ظاہر کی۔اسطرح سے مہاسنگھ • ١٦٥ء

ا تاریخ کشتوار (فاری)ازشیوجی در،صف۳۸۔

میں اپنے باپ بھگوان سکھ کے بعد مملکت کشتواڑ کاراجہ بن گیا۔ وہ منسکرت ہندی اُردو اور کشمیری زبانوں کا عالم تھا اور فاری میں شعر گوئی بھی کرتا تھا۔ شاہ جہاں کے ایما پر مہا سکھ کے دور میں کشمیری مسلمانوں کو کشتواڑ میں آباد ہونے کی اجازت مل گئی اور کئی مسلم گھرانے کشمیر سے آکر یہاں پر بس گئے۔ کشتواڑ میں بہلی مسجد تغمیر کی گئی اور اس کے ساتھ ایک جا گیر بھی منسلک کردی گئی۔ مہاسکھ کے بیلی مسجد تغمیر کی گئی اور اس کے ساتھ ایک جا گیر بھی منسلک کردی گئی۔ مہاسکھ کے بعداس کا بیٹا ہے سنگھ گدی نشین ہوا۔

### حضرت شاه محمر فریدالدین بغدادی کی آمد:

راجہ ہے سنگھ کے عہد میں ٔ سلطان العارفین ولی کامل حضرت َ سید شاہ محمد فریدالدین بغدادی کا کشتواڑ میں ورود مسعود ہوا جن کی بدولت اس پورے چناب خطے میں ایک نئی روحانی بیداری نے کروٹ لی۔حضرت سید شاہ محمد فریدالدین قادری بغداد کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے خاندان میں سے تھے( • • • اھ مطابق ۱۵۵۱ء ) میں پیدا ہوئے تعلیم مکمل کرکے وسیع سیاحت کرنے اور فریضہ حج کے بعد مکہ شریف میں شیخ جلال الدین المغربی سے فیضیاب ہوئے اورمصر میں شیخ محی الدین قادری سے رابطہ پیدا کرنے کے بعد' بغداد سے سندھ کے لئے روانہ ہوئے۔سندھ سے شاہ جہاں کے آخری دور حکومت میں آگرہ اور پھر دہلی پہنچے۔ راجہ ہے سنگھ ۱۶۷ء میں کشتواڑ کا حکمر ان تقا تو حضرت شيخ هريدالدينٌ اپنے چارساتھيوں' درويش' محمد شاہ ابدال' سيد بہاء الدین سامانی اور یارمحر کے ہمراہ ۱۶۲۴ء میں کشتواڑ میں اسلام کی تبلیغ کے لئے تشریف آور ہوئے۔'' (کشمیر۔ڈاکٹر صوفی محی الدین ۱۱۵۔۱۱۱) کہاجا تاہے کہ

ہے ڈینگ بلل کی راہ سے تشریف فر ما ہوئے۔ ڈینگ بلل میں اپنے ساتھیوں ے ہمراہ سات دن قیام کیا۔ وہاں کارئیس لشکررائے تھاجن کے ایک لڑکی مائی روش دل تھی۔حضرت شاہ نے اُس سے نکاح کیا اور بعد میں ڈوڈہ پہنچے۔وہاں ہے موضع نگری میں آ ہے اور وہاں شاہ نورعلی گاؤں کا نمبر دارتھا'جن کی دختر ہے مائی ملاحت سے آپ نے عُقد فر مایا۔ چند یوم قیام کے بعد پرگنہ ٹھا کرائی میں بنچے۔ وہاں سے بھندار کوٹ کے مقام پر دریا چناب کو یار کرکے بھٹ نگریا کشتواڑ پہنچے۔لوگ آپ کے روحانی جلال کودیکھ کرمتاثر ہوگئے۔راجہ ہے سنگھ نے ایک دن خواب میں آپ کے روحانی کمالات کودیکھااور دوسرے روز دست بسة آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ راجه نے اين محل كے قريب ايك عمارت تغیر کروائی جس میں شاہ صاحب تقریباً چھ ماہ تک قیام فرماتے رہے۔ کچھ عرصہ بعدآب نے اپنی زوجہ اول شہرادہ بی بی کود ہلی سے بہاں بگوایا اوراس کے علاوہ مائی روش ول اور مائی ملاحت کو بھی یہاں لایا۔ شنرادہ بی بی سے حضرت اسرارالدین ولی تولد ہوئے جوایک مادرزاد ولی تھے، جن کے ذریعہ عجب طرح کے کشف وکرامات ظاہر ہوئے اور آپ ۸ابرس کی عمر میں اللہ کو بیارے ہوگئے۔ ڈھائی سال بعد مائی ملاحت بانو سے اخیار الدین نام کا ایک صاحبز ادہ ہوا۔جو بارہ سال تک ظاہری علم راھتے رہے اس کے بعد کشمیر چلے گئے اور چار سال تک وہیں مرشدین کی زیارت کرتے رہے۔شہزادہ بی بی سے ایک اورار کا تولد ہواجس کا نام سیدانوارالدین رکھا گیا جواڑھائی سال کے عرصہ کے بعد ہی الله کو پیارے ہوگئے۔ بیسُن کران کے والدین تشمیر سے واپس آئے جو تیرہ ماہ

تک یہاں قیام کرنے کے بعد بیت الله شریف گئے اور کافی روحانی فضیلت علم عاصل کی کچھ مرصہ بغداد میں قیام کے بعد واپس کشتواڑ اپنے والد بزرگ وار کی خدمت میں آئے۔شاہ صاحب کے انتقال کے بعد پھر کشمیر چلے گئے اور حضرت سلطان العارفين شخ حمزه مخدوم كى زيارت يريهم ر \_ -سات برس تك و بال قيام کے بعد وہیں پر مدفون ہوئے اُس وقت راجہ کیرت سنگھ کشتواڑ میں تخت نشین تھے آپ نے خواب میں اُنہیں فر ماتے دیکھا''اے راجہ کیرت سنگھ! مجھے اس جگہ ہے کشتواڑ پہنچا''راجہ نے دوسرے ہی روز اپنے مصاحبوں کوکشمیر بھیجا اور آپ کے جسد کو وہاں سے لاکر آپ کے والد کے جوار میں فن کیا گیا۔حضرت شاہ جب کشتواڑ آئے آپ کی عمر ۳۹سال تھی اور وفات کے دن ۹۹ سال'' لیکن عشرت کشتواڑی آپ کی تاریخ پیدائش کو ۱۹۱۵ قیاس کرتے ہیں آپ کے خیال میں آپ ۱۲۲۴ کو بغمرِ ۲۹ سال تشریف لائے اور ۲۹۲۱ کو وہیں بھمر ۸۱ برس واصل بحق ہوگئے کہا جاتا ہے کہ راجہ جے سنگھ حضرت شاہ کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہوئے اور اورنگ زیب نے اُسے بختیار خان کا خطاب بخیثا۔حضرت شاہ کے ورؤ د سے اسلامی تعلیمات کا چرچہ ہوا اور لوگ جوق در جوق اسلام سے مشرف ہوئے جس کا اثر اُودھمپور اور خطہ چناب کے تمام علاقوں تک ہوا۔ کشتواڑ کے دربار کومغل شہنشا ہوں سے وابستگی ملی سنسکرت کی جگہ فارسی نے زبان كوسركارزبان كادرجه ديا گيا-ج سنگه كابيٹا كيرت سنگھ جو (١٦٨١\_٢٨١) ) تخت نشین ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ کے ہاتھوں مسلمان ہوا اور اور نگ زیب نے اُسے سعادت یار خان کے نام سے مُعنون کیا جس نے ایک طویل

مهت بحک حکومت کی وہ ایک انصاف پبنداور رعیت پبندراجه تھا جس کی مُعارف یروری کے سبب دوردور سے علماء وفضلا کشتوار میں آگر آباد ہوگئے۔ راجه كيرت سنگھ نے سنتاليس سال كے لمبے عرصے تك حكومت كى كيكن بعدازاں اینے ہی ایک وزیر کرشنا پڑیار کی سازش کا شکار ہو کرفتل ہوااوراس کے بعد وہ ( کرشنا پڈیار) خود تخت پر قابض ہوالیکن چند ماہ سے زیادہ ٹک نہسکا کیونکہ جب پیخرمغل در بار تک پینجی تو اُنہوں نے صوبیدار کشمیرکواس بغاوت کو گیلنے کا حکم دیا جسمیں کرشنا پڈیارٹل ہوااورامن بحال ہونے کے بعد کیرت سنگھ کا بیٹا املوک سنگھ تخت پر براجمان ہوا کے جوانی انتظامی صلاحیتوں کی بنایر کافی ہر دلعزيز ہوا۔ شہنشاہ دہلی نے اُسے سعادت مندخان کالقب دیا۔ اس راجہ نے تقریباً چار دھائی سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی۔ راجہ نے تقریباً ایک سودس برس کی عمر میں اپنے بڑے بیٹے مہر سنگھ (۱۷۵۱-۸۷۷۱ء) کوسلطنت کانظم ونسق سیر دکیا۔مہر سنگھ کوسعید تمند خان کالقب دیا گیالیکن اُس نے ایک مطلق العنان راجه کی حیثیت سے باقی ماندہ'' بھائیوں سوجان سنگھ اور دلیل سنگھ کونظر انداز کیا جس کے سبب وہ بدطن ہوکر بغاوت پراُتر آئے۔اس خانہ جنگی کے سبب مہر سنگھ کو راجہ بسوہلی کے ہاتھوں اقتدار سے دست کش ہونا پڑا۔ دریں اثنا مہر سنگھ کا حچھوٹا بھائی دلیل سکھ جو جیبہ میں ہجرت کر چکا تھا، نے جیبہ کے راجہ رائے سکھ کو کشتواڑ پر چڑھائی کے لئے اُکسایا جس نے بسوبلی کے راجہ کی فوج کو بھا گئے پر مجبور کیا اورنصف قصبے کونذر آتش کر دیا۔اس دوران راجه مهر سنگھ راجه رنجیت سنگھ شمیر میں

ا بحی سین اور حشمت الله خان نے اِس کانام الموک منگھ اور شیوجی دراور مجم الدین نے ملوک منگھ بیان کیا ہے۔

دُرانی حکومت کی مدد سے دوبارہ کشتواڑ میں گدی نشین ہوگیالیکن کچھ عرصہ بعد مالیخو لا کی بیاری میں مُنتلا ہوکرانقال کر گیا اور کشتواڑ کا تخت پھر سے خالی ہوگیا۔ اس ا ثنامیں بانہال ایک آزادعلاقے کی حیثیت سے کریم بخش جرنیل کے زر تسلط رہا۔مہرسنگھ کا چھوٹا بھائی سوجان سنگھ جواُسوفت جموں میں تھا اُس نے راجہ رنجیت سنگھ سے فوجی مدد حاصل کی اور کشتواڑ میں گدی نشین ہو گیا۔سو حان سنگھ ایک عدل پرور راجہ تھا اُس نے تین ہزار فوج لیکر بانہال کے حکمر ان جز ل کریم بخش کوشکست دے کرقل کیا اور اس علاقے پر پھر سے اپنا تسلط قائم کیا۔لیکن کچھ عرصہ بعدوہ سراج کے موضع کنڈی میں بیار ہوکر دم تو ڑبیٹھا۔اس کے بعد مہرسنگھ کی بیوی رانی ولاس ماجی اینے فرضی بیٹے پرتھی سنگھ کو تخت پر بیٹھانے میں کا میاب ہوئی (یا درہے کہ رانی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کواُس نے ایک گما رن کے بیٹے کے ساتھ خفیہ طور پر تبدیل کر دیا تھا'جہ کا نام پرتھی سنگھ تھا) پرتھی سنگھ کا میاب راجہ ثابت نہ ہوسکا۔ اُس کو ایک روز اینے چچیرے بھائی اجیت سنگھ نے مجنڈ ارکوٹ کے مقام پر پُل کوعبور کرتے ہوئے دریا میں دھکیل دیا جب وہ کہیں شكاركے لئے جارہاتھا۔اورخوداجیت سنگھ تخت پر قابض ہوگیا۔اجیت سنگھاپنے اس قتل کی صفائی دینے میں نا کام ہوا اورعوامی بغاوت کا شکار ہو گیا۔ جب اس بات کاعلم راجه رنجیت سنگھ کوہوا۔ تو اُس نے اپناایک افسر لال دیو کشتو اڑ روانہ کیا جس نے اجیت سنگھ کوگدی سے معڑ ول کر دیا۔ لال دیو کافی ظالم ثابت ہوا جس نے عوام پر کافی مظالم ڈھائے۔اورعوام اور دربار دُونوں اس سے مننفر ہوگئے۔ محمد جان سنگھ کا بیٹا عنایت الله سنگھ اسوقت جمول کے باہو قلعہ میں نظر بند تھا۔اس

ا ثناء میں راجہ رنجیت دیوانتقال کر گیا اور سراج کے کچھ ذی ہوش لوگ جموں بنجے۔جہاں سے أنہوں نے بڑی حكمت كے ساتھ عنايت الله كوقيد سے نكال كر تھی کے مقام پر پہنچا دیا جہاں لوگ جوق در جوق اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔لال دیوکو جب پیخبر ہوئی تو وہ مزاحمت پر اُتر آیالیکن سراج اور تعظمی کےلوگوں نے ڈٹ کرمقابلہ کیا اور لال دیو ہزیمت اُٹھا کر جموں بھاگ گیا اس کے بعد عنایت الله سنگھ نے بانہال۔ پوگل اور برستان کے اُمرا کی اطاعت حاصل کی اوراس کے بعدوہ ڈوڈہ چینج گیا'جہاں سے لوگوں کی بھاری حمایت کے ساته کشتواژ کی گدی پر براجمان مواراجه عنایت الله ایک باصلاحیت اورانصاف پندراجہ تھا جس نے اپنی قلمرو کی اقتصادی ساخت کو جار جا ندلگائے۔ کیکن وہ اینے ایک چیازاد بھائی گلاب سنگھ اور ایک دوسر ہے تحض نورالدین کی سازش کا شکار ہوکر سرکوٹ کے مقام پر اس وقت قبل ہوا جب وہ وُضو بنار ہاتھا۔اس وقت اس کابیٹا محد نیخ سنگھ صرف دس برس کا تھا'جس کواپنی پوپھی نے ایک پئجاری کے ہاں چھیا کر رکھا اور کسی گزند سے محفوظ رکھا۔ گلاب شکھ ۱۸۷ میں اینے چندشر پسندساتھیوں کی مدد سے تخت پر بیٹھا۔لیکن مرحوم راجہ عنایت اللہ کے جہلم کے موقعہ پر جب لوگ شہید مزار میں جمع ہو گئے تو انہوں نے ہجوم کی صورت میں آ کر گلاب سنگھ پردھاوا بول کراس کے ساتھیوں سمیت اُسے موت کے گھاٹ اتارااوراسطرح ہے وہ جالیس روز سے زیادہ حکومت نہ کرسکا۔گلاب سنگھ کے مل کے بعداُس کے نوعمر بیٹے محد تینج سنگھ کوجس کی عمر صرف دو برس کی تھی تخت پر وشھایا گیااوراُس کی نگرانی اس کی پوچھی انوارروئی (جو پوسف خان کی بیوی تھی)

کرتی رہی اور اس مد برعورت نے بارہ سال تک حکومت کا کام چلایا اُس کو کامیاب بنانے میں پنڈت نندرام جوفوج میں بخشی اورسر کاری متظم تھا کی بھی بحربور مدداور تعاون حاصل رہا۔ محمد تنج سنگھ سیف اللہ خان کے لقب سے مشہور ہوا۔اس سے بل سیف اللہ خان کے ایک مخالف گروپ نے صوبیدار کشمیر کو یہ غلط تاثر دینے کی کوشش کی کہ پنڈت نندرام کشتواڑ میں عوام کو ہندو مذہب اختیار کرنے یر مجبور کررہا ہے اور اُس نے بلا تحقیق ایک فوجی کمانڈر کو براستہ چھاتر وکشتواڑ روانہ کیا جس نے وہاں کافی تباہی مجائی۔ پنڈت نندرام اس خطرہ کے پیش نظر بھدرداہ بھاگ گیا اور ساتھ میں محمد نتنج سنگھ اور اُس کے افراد کئنیہ کو بھی ساتھ لے گیا۔اس دوران گلاپ سنگھ کے بیٹوں انورسنگھ اور رتن سنگھ نے اُسے کچھتحا ئف دیگرواپس کشمیرتھیجدیا اورخودحکومت کوسنیجالا ۔اُنہوں نے اپنی سلطنت کودوحصوں میں تقسیم کیا۔سراج ، لنٹھی ' پوگل ڈینگ بٹل اور بانہال پر گنہ جات انوار سنگھ کو جھے میں ملے باقی علاقے رتن سنگھ کو ملے جو کشتو اڑ سے کا پہ سرکارچلاتارہا۔ بیدونوں بھائی اچھی طرح سے حکومت چلانے میں نا کام ہوئے اسلئے لوگ اور جا گیرداروں کا طبقہ ان سے نالان ہونے لگا۔ دریں اثنا پیڈت نندرام نے حکمت کے ساتھ سراج اور پوگل پرستان کے لوگوں کو متحرک کیا اور بھدرواہ سے فوج کی حمایت سے ڈوڈہ میں انور سنگھ پر دھاوا بول دیا جو وہاں سے بھاگ کراپنے بھائی رتن سنگھ کے پاس کشتواڑ چلا گیا اور راجہ محمد نتیخ سنگھ ڈوڈہ پر قابض ہو گیا۔ نندرام اور محمد تنخ سنگھ نے کشتواڑ کی طرف رُخ کیا اور محالہ بہنچ کر انور سنگھ اورتن سنگھ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ نہیں جا ہتے بلکہ کے ساتھ

سلطنت کودوحصوں میں تقسیم کرنا جا ہتے ہیں۔اُن کے وہاں آنے بردونوں کوتل کیا گیااور محد تنخ سنگھ پھر سے انواررویی کی زبرنگرانی کشتواڑ میں حکومت کرنے لگا۔ ۹۲ کاء میں راجہ محمر شیخ سنگھ کشتواڑ کے خود مختار راجہ کی حیثیت سے گدی نشین ہوا۔اس کی سلطنت میں بانہال' پوگل پرستان' ڈینگ بلل' منٹھی' سراج' ڈوڈہ بونجواه اورموجوده بخصيل كشتواز شامل تتھے۔ پيكشتواڑ كا آخرى خودمختار راجہ ہے جس نے چھتیں برس تک حکومت کی لیکن آخری ایام میں وہ عیش پرستی کے سبب حکومت کے انتظام میں لا پرواہی برتنے ہے نیج نہ سکا۔ یہاں وادی تشمیر ۱۸۱۹ء میں سکے سلطنت کا پہلے ہی حصہ بن گئی تھی۔مہاراجہ گلاب سنگھ نے راجوری۔ ریاسی اور جموں کو فتح کر کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مملکت میں شامل کردیا تھا۔ ۱۸۲۰ء میں اُس نے ڈوڈہ کارخ کیا اور کھیانی کے مقام پر دریائے چناب کوعبور کر کے سر مائی دارالخلافہ ڈوڈہ پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعدراجہ محمد تینج سنگھ کو گلاب سنگھ کے پاس پہنچایا گیا جوغیرمشروط طور پر حکومت سے دست بردار ہوگیا اور اسطرح سے ۱۸۲۱ء میں کشتواڑ مہاراجہ گلاب سنگھ کے زیر تسلط آگیا۔مہاراجہ گلاب سنگھ نے راجہ نیخ سنگھ کومہار اجہ رنجیت سنگھ کے پاس لا ہور بھیج دیا جہاں اُس نے اُسے زیر حراست رکھا اور ۱۹۲۴ء میں وہیں پر انتقال کر گیا اور اس کے ساتھ ہی مملکت کشتواڑ کی ایک ہزار ایک سوسال پرانی مملکت کی آخری شمع ہمیشہ کیلئے بجه كئى۔راجه محمد تنیخ سنگھ کی دورانیاں اور تین بیٹے تھے، جول سنگھ،زوراور سنگھ اور ولاور سنگھ۔ بڑے دو بیٹے آپ کے ساتھ لا ہور میں تھے اور تیسرا بیٹا جو آپ کی لونڈی کیطن سے تھا کشمیر میں تھا۔آپ کی تین بیٹیاں، زیب النسابانو، صنوبر بانو

اور کیانو بانو تھیں جومسلمانوں کے عقد میں آئیں۔گلاب سنگھے خود کشتواڑ نہیں گیا بلکہ ڈوڈہ میں اپنی فنخ کا اعلان کرنے کے بعد واپس جموں چلا گیا اور میان چین سنگه (۲۲۱۸۲۱) کواپنا ناظم بنادیا\_میاں چین سنگھ ایک ظالم ناظم ثابت ہوا اور عوامی بے چینی کا سبب بن گیا۔جس کو برطرف کر کے ایک مقامی نو جوان مہتہ بستى رام كوكشتوا ژصوبے كا ناظم مقرر كر دياليكن وه بھىعوا مى خد مات اور راجيہ كى وفاداری کا اہل ثابت نہ ہوسکا۔اس طرح سے ایک فوجی جرنیل زور آور سنگھ کلہوریہ کوکشتواڑ کا گورنر بنایا گیا جس نے ایک منظم حکومت قائم کی اور مملکت کی حدود کو داڑون اور زانسکار تک بڑھایا۔ زور آور سنگھ کے انتقال کے بعد میاں جبار شکھ ۱۸۴۲ء میں کشتواڑ کا گورزمقرر ہوااوراُس کے زمانے میں یہاں زمین کا بندوبست بھی عمل میں آیا۔ 9 مارچ ۱۸۴۷ء کو برطانوی سرکار اور لا ہور کی ریاست کے درمیان ایک معاہدہ طے قرار پایا جس کی روسے گلاب سنگھ کو جمول وكشميركا خود مختار راجبشليم كيا گيا-١٦ مارچ١٨٣٦ء كوانگريزوں اور مهاراجه گلاب سنگھ کے درمیان عہد نامہامرتسر کے نام سے ایک معاہدہ طے ہوا جس کی رُو سے مهاراجه گلاب سنگه کوچتھر ہزارنا نک شاہی روپیہ کے عوض جموں وکشمیر کا ۸۴۴۷ مربع میل رقبه کا ساراعلاقه فروخت کیا گیاجو بقول قدرت الله شهاب۵۵اروپیپه فی مربع میل یا موجودہ زمانے کے ایک بیبہ میں تقریباً • ۲۷ مربع گزیراتھی۔ اُس وفت کی آبادی ہے انسانوں کی قیمت تقریباً سات یا سواسات روپے فی حس پروی۔



بزرگان دین کی آمد اور اشاعت اسلام

# بزرگان دین کی آمداوراشاعت اسلام

بانہال کے علاقے میں اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے آثار قرائین کا سلسله سولہویں صدی عیسوی کے اوائل سے ہی اُس وفت سے نشروع ہوتا ہوانظر آتاہے جب یہاں سے دینی بُزرگوں کی آمدور فت ہوتی رہی ہے۔ بانہال کے وسط میں اور یہاں کے قرب وجواد میں ایسے آثار موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں مختلف اوقات میں اولیا اللہ اور بزرگان دین تشریف لاتے رہے ہیں جن کے طفیل یہاں اسلامی تعلیمات وعقائید کی اشاعت ہوتی رہی ہے۔ إن اوليا ب كرام ك تفصيلي سوائح حيات اگرچه محفوظ نہيں ہيں ليكن بيدا يك امر واقعی ہے کہ ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی طرح سے اہل سا دات کے اُسی قافلہ کے ساتھ جُوا ہوار ہا ہوگا جو بانی اسلام کشمیر حضرت امیر کبیر میر سیدعلی ہمدا کئے ہے ہمراہ آ کروادی کے اطراف وا کناف اور پھر پچھ عرصہ بعداس قافلہ کے چند کس بزرگ پیر پنچال کے اِس پار بہاڑی علاقوں میں دین خدمات کے سلسلے میں قدم رنجہ ہوتے رہے۔ اِس کے بعدستر ھویں صدی عیسوی کے نصف اول میں حضرت شاہ فریدالدین بغدادیؓ کے وادی چناب میں درودمسعود سے یہاں پر اور بھی

ا یک نئی روحانی بیداری اوراسلام نوازی کاسلسله شروع موتا مواد کھائی دیتا ہے۔ سولہویں صدی عیسوی کے اوایل میں وادی کے نامور عالم دین اور روحانی بُررگ حضرت ایثنان مینخ لیقو ب صرفی گا گزراُس وقت یہاں سے ہوتا ہے جب آپ مزیدروحانی مدارج طے کرنے کی غرض سے تشمیر سے ایران کی طرف وہاں ے خواررزم شہر میں رہنے والے مشہور روحانی بُزرگ حضرت شیخ حَسین خواررزمیؓ کی خدمت میں شرف نیاز مندی اور حصول تربیت کی غرض سے رخت سفر باندھنے کا ارادہ کرتے ہیں لیے جس کے بارے میں آپ کوایک غیبی اشارہ اور ارشادسفر ملا ہوا ہوتا ہے جس کی تفصیل میں آپ غرم سفر ہوجاتے ہیں۔ چنانچیہ اُس وفت سر ما کا موسم ہوتا ہے اور برف باری کے موسم کے پیش نظرآپ کے والدین آپ کو اجازت دینے پر پہلے آمادہ نہیں ہوئے کیکن آپ کے روحانی إشتیاق کو دیلھکر چارعقیدت مندرُ فقاء کو آپ کے ہمراہ دیکر آپ کورخصت کر لیتے ہیں۔ آپ براستہ بانہال اس سفر سعید پر ایران کے لئے روانہ ہوتے ہیں،جس کا ذکرآپ کے ایک خاص خلیفہ حبیب اللہ کھی نوشہری کے ہاں آپ كرساله "مقامات مُرشد" ميں يوں مرقوم دِكھائى ديتا ہے"۔ یک برادر شده است جمراه او شاه نوروز مرد نام نِکو ایک مریدزاده جس کواپنے نیک اوصاف کی بناء پرشاه نوروز کہا جاتا تھا بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں ہمراہ ہولیا۔

له واقعات کشمیرخواجه اعظم دیدی مری یے اعماعبدالرجیم مونوگراف مرغوب بانهالی-

دیگر آن بویه صوفی و درویش کی صفاکیش بود نیک اندیش بویه صوفی بنا (جواصلاً لداخی تھا) وہ بہت ہی نیک خصلت اور

دوسراساتھی بویہصوفی بنا (جواصلاً لداخی تھا) وہ بہت ہی نیک خصلت اور تجربہ کارشخص تھا۔

دیگرے آل مجمد کاکا ہمرش بودہ است نبہر خُدا ایک اور ساتھی محمد صوفی تھا جس کو''محمد کا کھ' کہتے تھے آپ کے ہمراہ نکلا۔ وہ صرف رضائے المیل کامتوالا تھا۔

دیگر آل کو کہ اش یوسف نام کہ نکو بخت بود نیک انجام

چوتھاسائھی آپ کارضائی بھائی تھا جس کا نام یُوسف تھاجو ہر لحاظ سے نیک بخت جانا جاتا تھا۔

اين جمه چار و پيرما پنجم پيرما آفتاب شان انجم

یہ چارساتھی کیکر ہمارا پیرروانہ ہوا۔ گویاوہ پانچوال شخص تھایا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا پیر(صرفیؓ) آفتاب کی مانند تھااور بیہ چارآ دمی اُس کے ہمراہ تاروں کی مانند تھے۔

خواجہ کئی بانہال بہاڑ کوعبور کرتے وقت بوڈ صوفی کے لڑھکنے اور برف کے تو دول کے پنچے دب جانے اور حضرت صرفیؓ کے اُن کو برف سے کرِشاتی طور

نکالنے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

لیک کرد اختیار از کشمیر سخت رام نیر این بهر که راه بانهال نامش بود چول فلک کومسارو در بنمو و برف جنیده شد از ال غلطال بوٹه صوفی درو شکده پنهال

کہاجا تا ہے کہ حضرت ایثانؓ بانہال پہنچےتو یہاں کےلوگ آپ کی شخصیت اور خیالات سے بہت مُتاثر ہوئے اور آپ نے اُنہیں دین اسلام کے بارے میں مُتعارف کیا۔ دینی بزرگوں کی آمد کا پیسلسلہ وقتاً فو قتاً جاری رہا۔ اٹھارویں اور اُنیسویں صدی عیسوی کے وسط تک کئی ایک ولی خدایہاں آتے رہے ہیں جن میں کئی ایک حضرات آخری وقت تک رہ کریمبیں پرواصل بحق ہو گئے اور اُن کے مرقد آج بھی یہاں پرموجود ہیں۔ اِن میں ایسے حضرات بھی شامل ہیں جو صوفیا کے اُس گروہ سے متعلق ہیں جو دُنیاوی علایق سے دوررہ کر ممنام طریقے سے ریاضت اور تز کیہنفس کرتے رہے ہیں اور بعد ازاں لوگ اُن کے مختلف طرح کے کشف وکمالات سے متاثر ہوکراُن کے گرویدہ ہوتے رہے ہیں۔ اِس علاقے میں جن دینی بزرگوں یا صوفیا کی آمد کے شواہد موجود ہیں۔اُن میں محمود شاه غازيٌ، معصوم شأهٌ ، مقصود شاه قلندر بغداديٌ ، حبيب شأهٌ ، عالم شأهٌ ، سيرظهور الدينٌ ، شاہ اسرف شاہ بغدادي اورسيدسر ورسمنائي جيسے روحاني بُزرگوں كے نام شامل ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہزرگان دین کے نوادرات بھی یہاں پرموجود ہیں۔ پچھلوگوں کا کہناہے کہان میں سے کئی ایک ولی خداایک ہی برادری سے

#### <u>زیارت دستگیر صاحبؒ:</u>

بانہال کے کراوہ گاؤں میں زیارت دستگیر صاحب کے نام ہے ایک زیارت گاہ موجود ہے جہاں پراولیاءاللہ اور بزرگان دین کے پچھ تبرکات موجود ہیں۔ یہاں پر پہلے ایک چھوٹی سی مسجد شریف تھی جس کے عقب میں ساتھ ہی یہ . نوادرات بہ حفاظت رکھے گئے تھے۔لیکن اب یہاں پر ایک عالیشان مسجر شریف تعمیر کی گئی ہے جس کے ملحقہ ایک جگہ پریپنوا درات حفاظت کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کا ایک موے شریف۔ حضرت شاہ ہمدان امیر کبیر میر سیدعلی ہمدائی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اورادہ فتحیہ کے تقریباً آٹھ اوراق کے تلمی نمونے (جوخوشنو لیلی کاعلیٰ نمونہ ہیں) اورامام حضرت ابوحنیفیگا ایک سادہ وضع کا گلاہ مبارک موجود ہے۔ ہرسال ۱۱ر رہیج الثانی یعنے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی کے یوم ولا دت پر اِن بُملہ نوادرات کی نشاندہی کراتی جاتی اورعرس منایا جاتا ہے۔جس میں دوسر بے فرقوں کے بہت سے لوگ بھی شرکت کرتے ہیں۔ان نوا درات کے ساتھ فارسی رسم الخط میں کھی ہوئی ایک سندبھی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینوادرات وادی کشمیر سے لاکر یہاں پررکھ گئے ہیں۔ عرس کی اِس تقریب سے پہلے یہاں تقریباً دس روز تک نماز فجر کے بعد قُر آن خوانی کی جاتی ہے اور ایصال تواب کی وُعائیں مانگی جاتی ہیں۔عرس کے موقعہ پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلا ٹی کے روحانی کمالات اور دینی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے اور درود و از کار کا ور د ہوتار ہتا ہے۔

#### حضرت محمودشاه غازيٌ:

آپ ایک صوفی منش روحانی بزرگ گزرے ہیں جن کا یہاں اُٹھارؤیں صدی عیسوی کے دوران وارد ہونا بتایا جاتا ہے۔آب کچھ عرصہ گایوں کا بالن کرتے رہے اور بورا دِن جنگلوں میں گزارا کرتے تھے اورلوگوں کو ذِکر الہیٰ کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ اپنی عجیب طرح کی پیشینگویوں سے لوگوں کو متوجہ اور جیران کرتے تھے۔ ڈولیگام بانہال کے گاؤں میں آپ کا مقبرہ اور خانقاہ موجود ہے۔ کچھ عرصہ نا گام کے ملحقہ موڑہ میں بھی رہے۔ لیکن بیشتر وقت ڈولیگام ہی میں گزارااور یہبیں مدفون ہوئے۔آپ کے مقبرہ کے بغل میں ایک بہت بڑا چناراور تناورالمس (برین) کا درخت موجودتھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہوہ آپ نے خودا پنے ہاتھ سے لگالے ہوئے تھے۔مقبرہ کی دیوار میں سنگِ سياه پر فارسي زبان ميس كننده كيا مواايك خوبصورت كتبه تهاجس ير "حضرت محمودشاه صاحب غازي 'کهها بهواتها اورآپ کی تاریخ وفات درج تھی۔لیکن کچھ عرصة بل اِس خانقاه کی نئی تغمیر کے دوران وہ کتبہ ٹوٹ کر کہیں تلف ہو گیا۔

### حضرت معصوم شأة:

معصوم شاہ نام کے بیروحانی بزرگ محمود شاہ غازیؒ کے برادرا کبر بتائے جاتے ہیں۔ جواس گاؤں (ڈولیگام) میں مقیم ہوکرساری عمریہیں پررہاور بعد میں یہیں مدفون ہوئے۔ یہاں کی جامع مسجد کے باہر آپ کا مقبرہ موجود ہے، جس کے اردگر دویوار تعمیر کی گئی ہے۔ معصوم شاہ کوایک مست خمار ولی خدا کہا گیا ہے جوابیے ضبطِ نفس اور مکا شفات سے لوگوں کومتا ٹر کرتار ہاہے۔لوگ آپ کے سامنے بہت ہی احتیاط اور احترام کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دُعابہت جلد قبول ہوجایا کرتی تھی۔

### حضرت مقصود شاه قلندر بغداديٌّ

بانہال کے ناگام گاؤں میں مقصود شاہ کے نام اِس ولی خدا کے یہاں آنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ شاید بغداد سے آئے ہوئے تھے جو یہیں پر بعد میں رحلت کرکے مدفون ہوئے۔ آپ کے نام کا ایک مقبرہ یہاں موجود ہے۔ آپ کے مقبرہ کے ساتھ فارسی زبان میں ایک خوبصورت مختی پر آپ کی تاریخ ولا دت اور وفات کھی ہوئی تھی جومقبرہ کے ساتھ ایک بید کے درخت کے ساتھ آویزان رکھی گئی تھی ۔ لیکن اب وہ ضابع ہوگئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اِس مقبرہ پر جب بھی دیوار تغیر کی گئی وہ گرتی رہی ۔ لوگوں کو اِس ولی خدا کے ساتھ کا فی عقیدت رہی ہے۔

## حضرت عالم شاه صاجب ٞ

عالم شاہ کے تفصیلی حالات معلوم نہیں ہیں۔ آپ کا اٹھارویں صدی عیسوی کے اواخر میں یہاں آ نابتایا جاتا ہے۔ آپ کچھ رصہ یہاں کے شخ پورہ ناگام میں مقیم رہے۔ گاہے گاہے اپنی من مرضی سے لوگوں کا ساتھ بھی بٹاتے رہے لیکن کچھالیہ مکا شفات بھی کئے کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوگئے۔ بعد میں رحلت کرگئے اور یہیں مدفون ہوئے۔ قصبہ بانہال میں بوائیز سکنڈری سکول کے منصل بہاڑی کے دامن میں آپ کا مقبرہ موجود ہے۔ جس کی تغییر یہاں کے منصل بہاڑی کے دامن میں آپ کا مقبرہ موجود ہے۔ جس کی تغییر یہاں کے ایک بزرگ شخص چوہدری اللہ دنتہ نے کی تھی اور حال ہی میں اِسے دوبارہ تغییر کیا

گیاہے جس کے اوپر ایک ممبند نما حصت ہے۔ لوگوں کو اِس ولی خدا کے ساتھ عقیدت رہی ہے۔ لوگوں کو اِس ولی خدا کے ساتھ عقیدت رہی ہے۔ لوگ یہاں چڑھا وا بھی چڑھاتے ہیں۔ مرحوم غلام خان اِس زیارت کا متولی تھا اور اب اِس خان محلّہ کے لوگ اِس زیارت کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ ہیں۔

### سيظهيرالدين المعروف سعدصاحبٌ:

اس ولی خدا کا بھی سادات کے بزرگوں کے ساتھ تعلق بتایا جاتا ہے جو اٹھارویں صدی کے اوآخر میں یہاں بلغ دین کی خاطر آئے۔ کرادہ کے دیوان پورہ موڑہ میں آپ کے نام پرایک چھوٹی سی خانقاہ موجود ہے جہاں آپ مدفون ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو اِس بزرگ کے ساتھ بہت عقیدت رہی ہے۔ متبرک ایام میں آج بھی یہاں پر تلاوت واذکار ہوتے رہتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سیر ظہیرالدین ولی کی آمد کے وقت یہاں پراُدر پڈرنامی ایک برہمن تھا جوآپ کے طفیل مشرف باسلام ہوا، اور جس نے بعد میں یہاں کراوہ میں ایک مصحد کو تعیر کیا۔ جس کو بعد میں دوسری مرتبہ ملک خاندان کے ایک بزرگ ملک عبداللہ نے تعمیر کیا جس کا بیٹانا مدار ملک گزرا ہے اس بارے میں یہاں ایک کتبہ عبداللہ نے تعمیر کیا جس کا بیٹانا مدار ملک گزرا ہے اس بارے میں یہاں ایک کتبہ عبداللہ نے تعمیر کیا جس کا بیٹانا مدار ملک گزرا ہے اس بارے میں یہاں ایک کتبہ عبداللہ نے تعمیر کیا جس کو چکا ہے جس پرعبارت رقم تھی۔

کرد تغیر اول اَدر پرُر بعد او به جنت الماوا گرر کرد تغیر دوم عالی نسب نامش اورا ملک عبداً لله لقب

محكمه مال كے ريكار دو ميں اس بزرگ كے نام 'جوئے ظہير الدين' كاحوالہ بھى

ملتا ہے اور پانی کامیہ چشمہ پینے کے لئے اور آبیاشی کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت سیداشر ف شاہ بغدادیؓ:

بانہال کے کسکوٹ گاؤں میں اِس ولی خداکے نام پرایک روضہ موجود ہے جہاں ایک چھوٹی سی خانقاہ تغمیر کی گئی ہے جہاں یہ مدفون ہیں۔شاہ سیدا شریف الدين بغداد كے رہنے والے بتائے جاتے ہيں جو يہاں پرتبليغ دين كي خاطر آئے اور پہیں پرمتمکن ہوکر بعد میں رحلت فر ما گئے۔کہا جا تا ہے کہ آپ کی آ مد کے وقت یہاں کنشک نام کاغیرمسلم سردارر ہا کرتا تھا جس کے نام پر اِس گاؤں کا نام کنسکوٹ اور بعد میں کسکوٹ بڑا۔سردار مذکور نے بہاں ایک حجھوٹا سا قلعہ بھی تغیر کیا ہوا تھا۔اُس کے ہاں ایک جادوگر تھا جولوگوں کواپنی طرف راغب کرتا تھا۔لیکن جب شاہ موصوف ؓ کے ساتھ اُس کا سامنا ہوا تو وہ بُری طرح سے نا کام ہوااور بعد میں ہلاک ہوا۔ اِس کے بعد لوگ شاہ صاحب کے حلقہ إ دارت میں آتے گئے اور بدیوری بستی مشرف بداسلام ہوگئی۔لوگوں کواس ولی خدا کے ساتھ کافی عقیدتِ رہی ہے۔آپ کی رحلت کے بعد آپ کے عقیدت گُزار منور شاہ نامی نے اپنی ملکیتی اراضی کوآپ کی آرام گاہ کے لئے وقف کیا ہے۔

حفرت باقرمحرشاة

ایک اور ولی خُد ابا قرمحرشاہ گی آمد کے بارے میں یہاں شواہد موجود ہیں جو بانہال کے درشی پورہ موڑہ میں مقیم رہے ہیں اور یا دِالْمِیٰ کرتے رہے ہیں۔ بعد ازاں یہاں سے کسی دوسر ہے مقام کی طرف چل دیۓ یہاں کے لوگوں نے آپ کے نام پرآپ کی نشست گاہ کود بوار بندی سے محفوظ کیا ہے۔

#### حضرت طاهرمحمودشاه صاحب منطقي

طاہر محمود شاہ نام کے بیرولی خُد ابا نہال کے شھہارگاؤں میں آکر بہت وقت تک مقیم رہے ہیں اور عبادت الہا کرتے رہے ہیں۔ بعد اذاں اپنے کچھ تنہ کات جھوڑ کر یہاں سے چلدے۔ لوگوں نے آپ کے نام پرایک جانقاہ تعمیر کی ہوئی ہے جو عین قومی شاہراہ کے متصل موجود ہے۔ شاہراہ پر سے گرر نے والے لوگ اکثر یہاں چڑ ھا وابھی چڑ ھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت سیدسن منطقی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کاروضہ اونتی پورہ کشمیر میں ہے۔

#### حضرت سيدسر ورسمناني

سیدسرورسمنائی نام کے بیولی خدا، سمنان سے آکر شمیر کے کولگام علاقے میں آگئے اور وہاں سے آکر نوگام' بانہال میں قیام کیا، جہاں آپ عبادت الہی اور تیلیغ دین کرتے رہے اور بعد از ال یہاں سے پھر سے شمیروادی کی طرف چلدئے۔ یہاں کے لوگوں نے از راہ عقیدت آپ کے نام پر ایک خانقاہ تغیر کی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کے پھے تبر کا تبھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس بزرگ کے نام پر یہاں ایک بڑا قطعہ اراضی بھی وقف کیا گیا ہے۔ جواب بھی یہاں پر محوجود ہے اور لوگوں نے یہاں پر ایک دین درسگاہ قائم کرنے کا منصوبہ بھی رکھا ہوا ہے۔

#### حفرت حبيب شاه صاحب

حبیب شاہ صاحبؓ نام کے بیرولی خدابانہال کے پنچلوگاؤں میں آگر مقیم ہوئے اور بعدازاں یہیں پر رحلت کر کے مدفون ہوئے۔ آپ کے نام پریہال ایک خانقاہ موجود ہے۔لوگوں کو اِس ولی خدا کے ساتھ کافی عقیدت رہی ہے۔
آپ کے مقبرہ کے متصل مجد شریف بھی تغییر کی گئی ہے، جس کے ساتھ ہی
المس (بربن) کا ایک بہت بڑا ہی تناور درخت ہے جس کے بارے میں کہا
جاتا ہے کہ یہ آپ نے خود ہی بویا ہوا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ قریبا
دوسوسال قبل یہاں پرتشریف لائے ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے
ایک اُدھ جلی ککڑی کوز مین میں گاڑا، جودرخت کی صورت میں اُگ آیا۔

#### <u>پيرحسن شاه صاحب ّ</u>

پیرحسن شاہ ایک نیک ولی خداگر رہے ہیں جوایک تنہا بیندعبادت گزار تھے۔
آپ شمیر کے گھل ناڑواوکولگام کے علاقے سے قریباً ایک سوتمیں برس قبل مہومنگ کے پہاڑوں میں مسکن پذیر ہے اور بعدازاں یہیں پرانتقال کر گئے اور منگت کے پہاڑوں میں مسکن پذیر ہوفون ہیں۔ جہاں آپ کا مقبرہ تغمیر کیا گیا ہے۔ یہاں کے لوگ آپ کی روحانی قوت کے کافی معتقدر ہے ہیں۔ آپ کا ایک ہی بازو کام کرر ہاتھا لیکن آپ سے کئی عجیب مکاشنات صادر ہوتے رہے ہیں۔



## وروراج (۲۸۸۱ء\_۱۹۹۲ء)

ڈوگرہ عہد حکومت کا آغاز جموں کے ڈوگرہ خاندان کے سالا راعلی مہاراجہ گلاب سنگھ کی تخت تشینی سے ہوتا ہے۔ گلاب سنگھ ۹۲ کاء میں جموں میں بیدا ہوا۔ کہاجاتا ہے کہ اُس کی شہرت اُس کی بہادری کی وجہ سے ہوئی۔این باب کے ساتھ کسی بات پر خفا ہونے پر آپ نے ایک بڑے جا گیردار دیوانی خشونت رایے کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ گلاب سنگھ کی جوانمر دی کی شہرت رنجیت سنگھ کے دربار تک پہنچے گئی اور اُس نے اُسے بلا کراسیے ہاں ملازمت میں شامل کر دیا۔ شمیر پرحملہ کے وقت گلاب سنگھ اور اِس کے بھائی دھیان سنگھ نے بہادری کا بھر بورمظاہر کیا اور انعام میں اُسے بھندیا، کھرونی اور ببول کے علاقے بطور جا گیرے دیئے گئے۔ اِس کے بعد ملتان پر حملہ کے بعد اُسے ریاس کا علاقہ بھی دیا گیا۔ دوبارہ تشمیر برحملہ کے بعدائس کے والدراج کشورسنگھ کو جمول بطوراجارہ ملا۔ کشتواڑ کو فتح کرنے کے بعدمہاراجہ نے آپ کو جموں کی حکمرانی اور راجے کا خطاب دیا۔ مہار اجدنے أسے ۱۲ جون ۱۹۲۲ء کواپنی صدارت میں اکھنور کے مقام پر اجہنا مز دکیا اور اُسے اپنے ہاتھ سے راج تلک لگایا جس کے دوسرے روز گورنر

ی مہرتقیدیق حاصل ہوگئی۔اس کے بعد جا گیرکشتواڑبھی صوبہ جموں کا ایک حصہ بن گئی۔ رام نگر چینی اور بھدرواہ وغیرہ راجواڑے بھی ڈوگرسلطنت میں شامل ہو گئے۔گلاب شکھ نے لداخ اوراسکر دو کے علاقے بھی فتح کئے اور بعد از آن زور آور نگه کی قیادت میں تبت (مهاسه) پر بھی حمله کیالیکن نا کام ر مااور زورآ ورسنگھ سیت فوج تیاہ ہوگئی۔۱۸۳۹ء میں مہاراج رنجیت سنگھ کی موت کے بعد خالصه حکومت بنظمی کا شکار ہوگی اور باجمی خونریزی ہوتی رہی۔راج گلاب سنگھ بھی لا ہور میں گرفتار ہوا۔ دریں اثناانگریزوں اور خالصہ سر کار کے درمیان تنازعه أنه كفر ابهوا \_ إس دوران مهاراجه گلاب سنگه كو درميانه داري كا موقعه ملا اور اُس نے دونوں کے درمیان سلح کرالی اوراینے لئے جموں وکشمیربطور انعام کے حاصل کرنے کی استدعا کی۔ 9ر مارچ ۱۸۴۲ کو انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوااس کی ۵اد فعات تھیں۔ دفعہ ۱۲ کے تحت انگریزوں نے سكھوں سے تحریری طورا قرار كرديا كەجموں وكشميركومهاراجه گلاب سنگھ كے سپر دكيا جائے گا۔ اِس طرح سے ۱۱ر مارچ ۱۸۴۷ کو انگریزوں اور مہار اجبہ گلاب سنگھ کے درمیان عہد نامہ عہد نامہ امرتسر کے نام سے وہ بدنام زمانہ معاہدہ طے پایا جس کی روسے مہاراج گلاب شکھ کو جموں وکشمیر کا ۸۴۲۷ مربع میل کا رقبہ کچہتر ہزارنا نک شاہی روپیہ کے عوض فروخت کیا گیا جو بقول'' قدرت اللہ شہاب ۱۵۵ رو پیی فی مربع میں یا نا تک شاہی رو پیرکی قیمت کےمطابق ایک پیسہ میں ۲۷۰ مربع گز پراٹھی تھی ۔ اُس وقت کی آبادی سے انسانوں کی قیمت تقریباً سات

إيشهاب نامه فدرت اللهشهاب

روپے یا سواسات روپے فی کس پڑی اور اس طرح سے مہاراج گلاب سنگھ ریاست جموں وکشمیرکا آزاداورخودمختار حکمران بن بیٹھا ۔

#### مهاراج گلاب شکی (۲۹۸-۱۸۵۸ء)

مہاراج گلاب سنگھ نے بارہ برس تک حکومت کی۔مہاراج نے اگرچہ افغانوں اور سکھوں کےلوگوں پر ڈھائے گئے مظالم کو کم کرنے کی کئی اقدامات کئے لیکن اُس کے مقرر کردہ گورنروں اور اہلکاروں کے ذریعہ جبروزیاد تیوں کا سلسله جاری رہا۔ لوگوں کی اقتصادی بدحالی میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک جا گیردار اینے علاقے میں تمام معاملات میں اینے اختیار ات کا استعال کرتا تھا اور شرمناک حدتک اپنی حدود میں اپنی دسترس کا حق جماتاتھا۔ جبری مزدوری اور برگار کے علاوہ مختلف اجناس کے رسوم اور دالوں، پھلوں اور گھی وغیرہ پراپنی حدودمیں جبری رسومات عاید کئے جاتے تھے۔ ریاست کی اکثریتی مسلم آبادی جہالت، بسماندگی اور غربت کی شکار تھی۔ شال بافوں پر شکسوں کی زیادتی عائد کرنے کی وجہ سے بہترین کا ریگر تلاش معاش کی خاطر وادی سے نکل کر بہاڑی علاقوں میں پناہ لینے لگے۔مہاراج نے تمام غیرحصہ جا گیروں کواپنے نام کیااور مالکان یا کرایہ داروں کو صرف کا شتکاری کے حقوق دیئے گئے۔ ۱۸۵۱ء میں آپ نے جمول کے رگھونا تھ مندر کی تغییر کی بنیاد رکھی اور اس کے علاوہ راجوری کے ایک ولی خدابا باغلام شاہ کی زیارت کے ملحقہ زمین کو وہاں کے لنگر کے نام وقف کر دیا۔ فروری ۲ ۱۹۵ء کومہار اجد گلاب سنگھ نے اپنی زندگی کے

الكشميرتاريخ كائيغ ميس اليم،اع فان ص١٣-٣٣

دوران ایک تقریب کا انعقاد کر کے میاں رنبیر سنگھ کو اپنا مورث اعلی مقرر کر دیا اور ایک پٹر کے ذریعہ اس کومہاراج کا خطاب دیا۔ ۲ اگست ۱۸۵۷ کومہاراج گلاب سنگھ رام باغ سرنیگر میں انتقال کر گیا اور مہاراج رنبیر سنگھ گدی نشین ہوگیا۔ مہاراج رنبر سنگھ (۱۸۵۷۔۱۸۸۵)

رنبیر سنگھ ۱۸۴۰ میں رام گڑھ جموں میں پیدا ہوا۔اُس نے اپنے والدسے ا تظامی صلاحیت اورفوجی مهارت حاصل کی \_رنبیر سنگھ علم وادب کاشیدائی تھااور عوام کی خوش حال کا بھی خیال رکھتا تھا۔اُس کے دور میں سرنیگر اور جموں میں پہلی باردو کالج کھولے گئے۔جموں میں کئی مندروں کی تغمیر کی گئی اور مساجد کو بھی تغمیر کرنے کی اجازت دی گئی۔ریاست میں مال کامحکمہ اور عدالتیں قایم کی گئیں۔ جموں اور سرینگر میں صدرعد التوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔اس کے علاوہ ۱۳۰ کے قریب ذیلی عدالتیں قائم کی گئیں۔ بندوبست اراضی کامحکمہ قائم کیا گیا اور قوانین فوجداری مرتب کے گئے ڈوگری زبان کو جاننا سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لئے ضروری قرار دیا گیا اور اِس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی فروغ حاصل ہوتا رہا۔ افغان دور حکومت میں ''ترکی'' نام کا ٹیکس عائد تھا جس کی رؤ سے ایک کسان کودوخروارفصل سے صرف گیارہ ترک اناج ملتا تھا باقی سرکاری گودام میں چلاجا تاتھا۔اس کےعلاوہ سات سوسال سے'' زرنکاح'' لینے شادی کاٹیکس عائد تھااور آپ نے اِن دونوں شیکسوں کے قوانین کومنسوخ کر دیا۔ جموں سرنگرسڑک(B.C.road)یعنے بانہال کارٹ روڑ کی تغییر کا کام بھی مہارا جارنبیر سنگھ کا کارنامہ ہے۔ڈاک اور پیٹل سروس کا آغاز ہوا۔سرینگر اور دلی کے

درمیان ۲۷ رکھنٹے تک ڈاک پہنچ جاتی تھی راولپنڈی اور سرینگر کے درمیان شلیگراف لائین بچھائی گئی پھر یہ سلسلہ لداخ اور گلگت تک پہنچایا گیا۔ ۱۸۷۰ء میں کوہالہ پُل کی تغمیر کی گئی وادی تشمیر کو وزارتوں میں تقسیم کیا گیا۔ اورانظامی سہولیات کو بہتر بنایا گیا۔ البتہ اِس دور میں ایک زبر دست قحط پڑااور مہاراجہ نے خوراک بہم رکھنے کی سہولیات پر خاص توجہ دی۔ آپ نے ریشم کی صنعت کو بھی بڑھا وا دیا۔ اٹھارہ برس تک حکومت کرنے کے بعد آپ زیابطس کی بھاری میں مبتل ہوکر ۱۲ استمبر ۱۸۸۵ کوفوت ہوئے اور آپ کا پہلا بٹیا پر تاپ سنگھ گدی نشین ہوگیا۔

انگریزوں کے ماتھے پر بدنماداغ معاہدہ امرتسرہ، جس کے ذریعے کشمیر گلب سنگھ کونتقل ہوا۔ کشمیر کی تاریخ جدید کی بنیاد چونکہ بیہ معاہدہ ہے، اس لئے اسے بیان کرناضروری معلوم ہوتا ہے۔



## عهدنامهامرتسر (۱۲مارچ۲۸۸ء)

یہ وہ عہد نامہ ہے جو حکومت برطانیہ اور مہاراجہ گلاب سکھ آف جمول کے درمیان قرار پایا، جس میں ایک طرف حکومت برطانیہ کے نمائندے فریڈرک کری صاحب اور بریوٹ میجر ہنری منظمری لارنس (زیراحکام رانٹ آنریبل سرہنری ہارڈنگ جی ہی بی (ممبر پریوی کوسل عالیہ حضرت ملکہ برطانیہ) گورز جزل مقررہ آنریبل کمیٹی بہادر برانے انصرام امور کمپنی در شرق الہند) اور دوسری طرف مہاراجہ گلاب سکھ بنفس نفس شامل ہوئے۔

#### <u> دفعهاول:</u>

حکومت برطانیہ وہ تمام کو ہتانی علاقہ (مع ملحقات آل) جو دریائے سندھ کے مشرق اور دریائے وادی کے مغرب کی طرف واقع ہے، (بشمول جمبہ و باستانے لاہور) اور جواس علاقے کا ایک حصہ ہے، جو حکومت لاہور نے معاہدہ لاہور مور خدہ مارچ ۱۹۴۲ء کی دفعہ ہے کے منشا کے ماتحت حکومت برطانیہ کے سپر د کررکھا ہے مہاراجہ گلاب سنگھ اور ان کے جملہ مذکور وارثوں کے خود مختار قبضے میں منتقل کرنا ہے۔

جوعلاقہ دفعہ اول کے مطابق مہاراجہ گلاب سنگھ کے قبضے میں منتقل کیا جار ہا ہے، اس کی مشرقی سرحد کا فیصلہ وہ کمشنر کریں گے، جنہیں حکومت برطانیہ اور مہاراجہ گلاب سنگھ اس مقصد کیلئے مقرر کریں گے اور بیسرحد بعد پیایش و مهاحت ایک علیحدہ دستاویز میں معین کی جائے گی۔

مٰد کورہ بالا دفعات میں منتقل شدہ ملک کے عوض بچاس لا کھ نا تک شاہی تو معاہدے کی تصدیق پر دیا جائے گا اور باقی تجیس لا کھنا تک شاہی سال رواں ١٨٣٧ء کي تيم اکتوبرکوياس سے بيشترادا کياجائے گا۔

مہاراجہ گلاب سنگھ کے علاقوں کی حدود کسی وقت بھی حکومت برطانیہ کی منظوری کے بغیر تبدیل نہ کی جائیں گی۔

اگرمہاراجہ گلاب سنگھ اور حکومت لا ہوریائسی اور ہمسایہ سلطنت کے درمیان کوئی جھگڑایا مسئلہ بیدا ہوگا تو مہاراجہ اس کو حکومت برطانیے کی ثالثی کی سپر دکرے گااورحکومت برطانیہ کے فیصلے کا پابند ہوگا۔

مہاراجہ گلاب شکھا پنی اوراپنے وارتوں کی طرف سے عہد کرتے ہیں کہا گر

تھی برطانوی فوج ان کے مقبوضہ ملک کے ملحقہ علاقے یا کو ہتان میں مصروف کار ہوگی تو وہ اپنی ساری فوج سمیت برطانوی فوج کے ساتھ شامل ہوں گے۔

وفعه مقتم:

مہاراجہ گُلاب سنگھ عہد کرتے ہیں کہ حکومت برخانیہ منظوری کے بغیر وہ برطانیہ یاکسی بور پی یاامر کی سلطنت کی رعایا کے کسی آ دمی کواپنے ماتحت ملازم نہ رکھیں گے۔

وفعه مشتم:

نتقل ہونے والے علاقوں کا جہاں تک تعلق ہے، وہ حکومت برطانیہ اور دربار لا ہور کے درمیان علیحدہ مورخہ ااس مارچ ۲۸۸۱ء کی بغایت ۸-۷-۷ کے نشا کا احترام کریں گے۔

<u> دفعتم:</u>

حکومت برطانیہ مہاراجہ گلاب سنگھ کے علاقوں کو بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لئے انہیں امداد بہم پہنچائے گی۔

وفعهوتم:

مہاراجہ گلاب سنگھ حکومت برطانیہ کے اقتداراعلیٰ کوشلیم کرتے ہیں اوراس تسلیم کی نشانی کے طور حکومت برطانیہ کی خدمت میں ہرسال ایک گھوڑ ااچھی نسل کا بارہ پشمی نکریاں (چھ بکرے چھ بکریاں) اور تین جوڑی کشمیری دوشالوں کو

پیش خدمت کیا کریں گے۔

یه به دنامه، جس کی دس دفعات میں آج کی تاریخ پرفریڈرک کری صاحب
اور بریوٹ میجر ہنری منگری لارنس زیر ہدایت رانٹ آنریبل سرہنری ہارڈ نگ
جی سی بی گورنر جنزل نمائندگان حکومت برطانیہ اور مہاراجہ گلاب سنگھ (بنفس
نفیس) کے درمیان قرار پایا اور اس معاہدہ پر آج کی تاریخ کی رانٹ آنریبل
سرہنری ہارڈ نگ جی سی بی گورنر جنزل نے مہرتصدیق ثبت کی۔
قرار یافتہ بہقام امرتسر مورخہ ۱۱ مارچ ۱۸۴۷ء مطابق کا ارزیج الاول
قرار یافتہ بہقام امرتسر مورخہ ۱۲ مارچ ۱۸۴۷ء مطابق کا ارزیج الاول

گلاب شکھ انچ ہارڈنگ ایف کری،انچ ایم لارنس<sup>ک</sup>



# مهاراجه برتاپ سنگھ۔

مهاراجه برتاپ سنگهه ۱۸۵ء میں پیدا ہوا۔اورابتدائی تعلیم فارسی ،اورڈ وگری زبانوں میں حاصل کی۔روس کے بڑھتے ہوئے اثر ورسوخ کے پیش نظرمہاراجہ رنبیر سنگھ کی حیات کے دوران میں حکومت برطانیہ نے اُنہیں اس بات برمجبور کیا تھا۔ کہ ریاست میں ایک ریزیڈنٹ کی تقرری کومل میں لایا جائیے تا کہ حکومت برطانیہ کو بہاں کے حالات سے پوری طرح باخبر رکھا جائے اور پہلی بار ۱۸۸۵ء میں جول و تشمیر میں ایک ریذیڈنٹ مقرر کیا گیا۔ سراولیور سنیٹ جان پہلا ریذیڈنٹ مقرر ہواجو پہلے یہاں پر بطور ایک نمائیدہ کے تعینات تھا کے اس طرح سے ملکہ وکٹوریہ کی منظوری کے بعد ۵ رحمبر ۱۸۸۵ کو برتا ہے سنگھ گدی نشین ہوا۔ کیکن راج تلک کی رسم 9 رمئی ۱۸۸۷ کو انجام دی گئی۔ ۱۸۸۷ میں دوسرا ریذیڈنٹ بلوڈن مقرر کیا گیا جس نے پرتاپ سنگھ پر کئی الزام تراشیاں کیں اور اُنہیں روں کے ساتھ مراسم رکھنے کا دوشی تھہرایا۔ ۱۸۸۹ء میں مہاراج کے اختیارات لگ بھگ چھین کرایک کوسل آف ریذیڈنس کا قیام ممل میں لایا گیااور بِیتابِ سُگھ کے بھائی امرسنگھ کواس کا صدر بنایا گیا۔ یعنے اُس کے اپنے بھائی المحميرتاريخ كي كيغ ميں ازايم،ا حان

امر سنگھ کواس کے خلاف بدخل کر کے کھڑا کردیا گیا۔ اس غیر منصفانہ اقدام پر عوام میں ناراضگی پھیل گئی اور مہار اجہ نے اپنی بے گنا ہی ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی بالاخر مہار اجبہ کو کونسل کا صدر اور امر سنگھ کو اِس کا ناب صدر بنایا گیا۔ اس طرح سے پر تاب سنگھ نے دوبارہ (۱۹۰۵–۱۹۲۵ء) تک عنان حکومت کی بھاگ ڈور سنجالی۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم میں جمول وکشمیر کی افواج نے انگریزوں کی حمایت کی اور اِس کارگز ارک کے عوض لارڈ چیمسفورڈ نے مہار اجبہ کوایک آزاد اور خود مختار حکمر ان سلیم کیا۔ ۱۹۲۵ء میں مہار اجبہ کا انتقال ہوگیا۔

مہاراجہ ہری شکھ (۱۹۲۵ء ۱۹۴۷ء) ہری نگھ ۱۸۹۵ء میں پیدا ہوا وہ اپنے والدامر سنگه كا واحدا كلوتا بيثا تقا\_ چنانچه مهاراجه پرتاپ سنگه كی اولا دنتهی اور إس كا بھائی امر سنگھاس کی زندگی کے دوران ہی 9 • 91ء میں انتقال کر گیا تھا۔ اِس کئے مہاراجہ نے اُس کے انتقال کے بعدایے جیتیج ہری سنگھ کو ولی عہد نامز دکیا ۔اُس کی عمر اُس وقت صرف ۳۰ برس کی تھی۔ چنانچہ راجبہ امر سنگھ جا گیر بھدرواہ کا وارث تھااس کئے اس کے انتقال کے بعدائس کا بیٹا پوری ریاست کا حکمران بن بیٹھا۔ ہری سنگھ اعلی تعلیم یا فتہ تھا۔ ۸- ۱۹ میں اُس نے راجستھان کے کالج میں داخلہ لیا اور وہ انگلتان میں بھی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ پھر ڈیرہ دون کا کج سے فوجی تربیت حاصل کی حکومت برطانیه کی طرف سے اُسے خطابات بھی دیے گئے اوروه ریاستی فوج کا کمانڈ رانچیف بھی مُقر رکیا گیا۔ جب۱۹۴۲ء میں سٹیٹ کونسل بن گئ وہ اِس کا بھی ایک سنئیر ممبر تھااورامور مملکت میں پہلے ہی سے ماہر تھا۔ ہری

لے کشمیرتاریخ کے آئینے میں۔از۔ایم،اے خان

سنگھ نے تخت پر بیٹھتے ہی بیفر مان جاری کیا کہ ریاست میں برطانو ی پرچم نہ لہرایا حائے۔

مہاراحہ ہری سنگھ نے ایک میانہ روی کی پالیمی اختیار کی۔اُسے برصغیر کے بدلتے ہوئے حالات کا اندازہ تھا۔ جہاںعوام نے حکومت برطانیہ کومراعات دینے کیلئے مجبور کیا ہوا تھا۔۲۰۱۲، ۱۹۰۹ اور ۱۹۱۹ کیٹوں کی رویسے لوگوں کو یہ شنوائی کاحق دیا گیا۔ کہ اُنہیں عدلیہ اور انتظامیہ میں شرکت کےمواقعہ دیئے حائیں۔نئ برطانوی تعلیمی پالیسی کے تحت یہاں کے نوجوانوں کو بھی ملک کی دوسری دانشگا ہوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کی سہولیت دی گئی ۔جنہوں نے وہاں سے فارغ ہوکراییے حقوق کے مطالبہ کے لئے آواز اُٹھانا شروع کی۔ ۱۹۳۰ء میں کشمیر کے تعلیم یا فتہ نو جوانوں نے ''ریڈنگ روم یارٹی'' کے نام سے فتح كدل سرينگر ميں ايك نشست گاه كا قيام عمل ميں لايا۔ جو آ گے چل كريہاں کی سیاس سرگرمیوں کامحرک بن گئی۔شخ محمد عبداللہ اور مفتی جلال الدین اِس کے بانی کارممبروں میں سے تھے۔ اِن حالات کے پیش نظر مہار اجہ ہری سنگھ نے کئی مراعات اوراصلاحات کوعملانے کی کوشش کی۔ اُنہوں نے سولہ برس سے کم عمر میں تمبا کونوشی پر روک لگانے کے علاوہ کم سن لڑ کیوں اور لڑکوں کی شادی اور عورت فروشی پر روک لگادی۔ ہندو بیواؤں کو دوبارہ شادی کی اجازت۔ ہر یجنوں کومندروں میں جانے کی اجازت دینا،لداخ میں رائج ایک ہیوی کے ساتھ دویا دوپسے زیادہ بھائیوں کی شادی پر روک لگا دینا۔ٹھا کور ذات کے لوگوں كوبرگار سے متثنیٰ قرار دینا۔ سکولوں کی تعداد میں اضا فہ کرنا، بٹوت بھدر واہ روڑ

کی تغمیراورمستقل باشنده ریاست کے قانون کا نفاذ وغیره آپ کے اقدامات میں شامل ہے۔مہاراجہ نے ایک انظامی کوسل کوتشکیل دیا جومہاراجہ کوانظامی امور میں مُفید مشور بے فراہم کرتی ۔ پیکونسل جھے تجر بہ کاراشخاص پرمشمل تھی۔۱۹۲۹ء میں مہاراجہ نے عدلیہ عالیہ کوتشکیل دیا جو چیف جسٹس اور دو ججوں پرمشمل تھی اس کے علاوہ ایک جوڈیشل ایڈوائزری بورڈ بھی قائم کیا جومہاراجہ کی خدمت میں پیش ہونے والے مقدمات میں اُنہیں اینے مشورے وقف کرسکتا۔ زراعت کے میدان میں مہاراجہ نے کئی اصلاحات عمل میں لائیں محکمہ زراعت اور دیہی ترقی کے محکمہ جات بنائے گئے تا کہ عوام کو مہولیت ہوسکے۔ اِس کے علاوہ ہیتالوں کا قیام، میونیل حدود میں یانی کی سہولیات کی فراہمی اور اساتذہ کی تربیت کیلئے سرینگر اور جمول میں تربیتی اداروں کا قیام وغیرہ جیسے اقدامات اُٹھائے گئے۔لیکن میتمام اقدامات لوگوں کے اُن مجروح جذبات کومُندمِل کرنے کیلئے کافی نہ تھے جوائنہیں ماضی کے حکمرانوں کے ہاتھوں دلوں پرلگ چکے تھے۔مہاراجہ عموماً شکاراور کھیل کے مشغل کے حوالے سے بیشتر وفت باہر ہی گزارتے تھاورعوام کواینے صلاح کاروں کے رحم کرم پرچھوڑ دیتے تھے جو اِن اقدامات کو پوری طرح سے عملانے میں پس و پیش کرتے رہتے تھے۔ ۱۹۲۸ء میں سیاسی امور کے مشیر سرایلن بینرجی نے بیہ کہہ کر اپنا استعظ بیش کیا کی اکثریتی مسلم آبادی ناخونداہ اور بسماندگی کاشکار ہے۔عوام اور مہاراجہ کے درمیان تال میل کا فقدان ہے جس کی وجہ ہے وہ اپنی عرضیاں مہاراجہ کی خدمت میں پیش كرنے سے اور انصاف حاصل كرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ انگريز مثير كے اس بیان سےلوگوں کےحوصلہ کواور بھی تقویت حاصل ہوگئی اور وہ اپنے حقوق کی حصولیا بی کیلئے متحد ہونے گئے۔ ۱۹۳۰ء میں لا ہور میں آل مسلم کانفرنس کا ایک اجتماع ہوا جس میں کئی سر کردہ رہنماؤں نے حصہ لیا اور اس کے بعد قاضی گو ہر رحمان ،الله رکھاساغر ،غلام حیدرغوری اور مولوی غلام حیدرشاہ نے پہلی بار ' پیگ مین مسلم ایسوسی ایشن' کے نام سے جمول میں ایک تنظیم قائم کی جوعوا می تحریک کی قیادت کرنے لگی۔ تعلیم یافتہ نوجوان'' ریڈنگ روم بارٹی'' سرینگر میں سرگرمی سے حصہ لیتے رہے۔مرحوم غلام محمرعشائی اور دیگرسر کر دہمسلم نو جوان رہنما اس میں شریک ہوتے رہے۔ان ہی ایام میں مرحوم شیخ محمد عبدالله علی گڈھ سے ایم، ایس ہی کر کے لوٹے ۔ آپ پہلے ایک سر کاری مُدّ رس تعینات ہوئے کیکن بعد اذاں پارٹی مصروفیات کی بناء پرنوکری کوخیر باد کیا اور ہمہ تن سیاسی سرگرمیوں میں جھٹ گئے ۔مرحوم مرزامحمہ افضل بیگ،خواجہ غلام محمد صادق،مولا نامسعودی اور چوہدری غلام عباس وغیرہ اُن کے ساتھ ہو گئے کجشی غلام محر کو تنظیم کا سربراہ بنایا گیا۔ مختلف مقامات پرعوامی اجتماعات منعقد ہوتے رہے اور احتجاج ہوتے رہے۔ بے چینی کی بیلہر پو ٹچھاور راجوری تک پھیل گئی اور عوام اور مہاراجہ کے درمیان کشکش کی خلیج بڑھتی گئی۔ دوسری طرف سے مہاراجہ اور انگریزوں کے درمیان بھی چیقلِش بڑھتی جارہی تھی کیونکہ مہاراجہ نے ریزیڈنٹ کشمیرکوریاست سے چلے جانے کا حکم دیا۔اس عرصہ کے دوران جموں کے سنٹرل جیل میں قرآن شریف کی تو ہین کا واقعہ پیش آیا اور عید گاہ جموں میں عید نماز کے موقعہ پر بے نرمتی کی گئی۔جس پر کافی احتجاج ہوا۔مہاراجہ نے جموں سے سات مسلم نمائندے اور سرینگرسے دس نمائندے بگا کرایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا۔لیکن یم بران صورت حال کے بیش نظر کسی فیصلہ برنہیں پہنچ سکے۔مہار اجہ نے اُنہیں بغاوت کا مورد جانا اور گرفتار کیا جس کے سبب وادی میں زبر دست احتجاج ہوا اور اُنہیں رہا کرنا پڑا۔

#### يوم شهداً ١٩١٧ جولائي ١٩١١ء:

الارجون ا١٩٣١ء كوحسب معمول سرينگرمين لوگون نے اپنا كام كاج كرنا شروع کیااوردُ کا نیں کھولیں۔اسی روز خانقاہ معلیٰ میں اُتریر دلیش سے تعلق رکھنے والے عبدالعزیز نامی شخص جوایک انگریز سیاح کے ساتھ اُس کے باور جی کی حیثیت سے سرینگرآیا ہوا تھا اور ہاوس بوٹ میں قیام پذیر تھانے عوام کے حق میں ایک آتش فشال تقریر کی اور لوگول کومہار اجہ کے شخصی راج اور مظالم کے خلاف متحد ہونے کے لئے تحریک دی۔اُس کی تقریر کوسر کارکے خلاف بغاوت سمجھ کر حکومت نے اُسے گرفتار کیا اور ۱۳ ارجولائی ۱۹۳۱ء کواُسے تین سال کی قید بامشقت سُنائی۔مزاکی بیرکاروائی سنٹرل جیل سرینگر میں عمل میں لائی گئی۔عوام نے اس خبر کوشنتے ہی سنٹرل جیل کا تھیراو کیا اور داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے گولیاں چلائی اور سرراشخاص شہید ہوگئے ۔لوگوں نے لاشوں کو اُٹھا کر جامع مسجد میں لے جانا جایا جہاں اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ ڈیوٹی پر تعینات پولیس ہجوم پر قابونہ پاسکی اور دوبارہ گولی چلائی جس کے نتیجے میں ۱ اراشخاص اور شہید ہوگئے۔لوگوں نے زبردست قوت کامظاہرہ کیا اور کارشہدا کو زبردسی اٹھا کرزیارت نقشبند صاحبؓ کے احاطہ میں تدفین کی۔ زخمیوں کی ایک بروی

تعداد کومہاراج مجنج ہینتال سرینگر پہنچایا گیا۔ راستے میں ایک ہندو تاجر کے نامناسب کلمات پر ہجوم نے اُسے لوٹ لیا اور خالات مزید کشیدہ ہوگئے \_ بے بس ہوکرمہاراجہ نے شہر کوفوج کے حوالے کر دیا اور ہزاروں کارٹن جیل بھر دیے گئے اس کے بعدایک چیف جسٹس کی نگرانی میں ایک تحقیقاتی کمیشن مہاراجہ نے مقرر کیا تا کہ معاملے کی چھان بین کی جائے۔لیکن لوگوں نے اس پر عدم اطمینان کامظاہرہ کرکے تعاون دینے سے گریز کیا۔حکومت برطانیہ نے مہاراجہ کوایک آزاداندانکوائری کرنے کا مطالبہ کیا اور پنجاب سے مسلم کانفرنس کے ایک وفد کو داخل ہونے کی اجازت دینے کو کہا جو اس بارے میں اپنی رائے دے سکتی۔مہاراجہ نے اِسے تو ہین کے مترادف کہا۔ تا ہم ویک فیلڈنا می انگریز وزیر کو برخاست کرکے ہری کرشن کول کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ وزیر اعظم نےعوام کے نمائندوں کو نکا کر ایک راضی نامہ کیا۔ ہڑتال ختم کردی گئی اور حکومت نے قیدیوں کورہا کرنے اور مقد مات واپس لینے کا یقین دلایا۔ دریں اثناریاست سے باہر کشمیر کمیٹی کے نام سے سرشنخ محمدا قبال،حسرت موہانی اور مرز ابشیر الدین وغیرہ مسلم رہنماؤں نے ایک نمیٹی تشکیل دی جنہوں نے ۱۹۳ اگست ۱۹۳۱ء کو یوم كشميرمنايا اور دېلى بممى ،كلكته، جمول اورشمله وغير ه مقامات پراحتجاج كيا اوركشمير کے لوگوں کے حقوق کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ مذکورہ کمیٹی نے وزیر اعظم ہری کرش کول اور کشمیری لیڈرشپ کے درمیان معاہدے کو بے معنے قر ار دیا۔ شخ محمہ عبداللداورأس كے ساتھيوں نے جدوجهد كوجارى رکھنے كا فيصله كيا۔ شخ صاحب دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار ہوئے اور ایک ریاست گیرتح کیک شروع ہوگئ۔ ہری کرشن کول نے بھی ۷۔۱۹ کے تحت ایک نوشیفکیشن نکالا اور کئی معصوم لوگوں کو گرفتار کرکے اذیت پہنچائی گئی۔ حالات کی ابتری کے پیش نظر برکش انڈیا حکومت نے مہاراجہ کے نام چوہیں گھنٹے کا نوٹس جاری کیا کہ وہ عوامی خواہشات کااحر ام کر کے مساجد میں اذان اور خطبات پریابندی کو ہٹائے۔قیدیوں کورہا كرے اور برطانيہ كے ايك سول آفيسر كو وزير اعلىٰ مقرر كرے۔ إس طرح سے مہاراجہ نے ۷۔۹۱ نوٹیفکیش کومنسوخ کیا اور انکوائری کمیشن مقرر کرنے پر آمادہ ہوا۔اس طرح سے بیر پہلی عوامی فتح تھی جس نے شخصی حکومت کواپنی قوت کا اعتراف کرایا۔ ریاست سے باہر ہندوستان کی مجلسِ امراجیسی مسلم نظیموں نے بھی کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی کا زبردست مظاہرہ کیا۔شخ محمرعبداللہ عوام کے ایک غیرمتناز عه رہنما کی حیثیت سے سامنے آئے۔مہاراجہ نے حکومت برطانیہ اورعوامی د باؤ کے تحت راجہ ہری کرشن کول کو پرائم منسٹر کے عہدہ سے برخواست کرکے اِس کی جگہ E.J.D.Coluni کونیاوز ریاعظم تعینات کردیا۔۱۳رجولائی اب ہرسال یوم شہدا کے طور پر پورے سرکاری اعزازات کے تحت منایا جاتا ہے۔ ۱۲ نومبر ۱۹۳۱ء کو حکومت ہند کے سیاسی اور خارجی امور کے ایک آفیسر پی ہے گلانی کی قیادت میں ایک کمیشن کا تقرر عمل میں آگیا۔ پریم ناتھ بزاز، چومدری عباس، غلام احمد عشائی اور لوک ناتھ شرما دیگر چار غیر سر کاری ممبر بھی کمیشن میں شامل کئے گئے تا کہ عوام کے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں اور اُن کی شکایات کا ازالہ کیا جاسکے۔ نیز کمیشن نے مسلمانوں کوسرکاری نوکر یوں میں مناسب نمائندگی دینے کی بھی سفارش کی جن کی شرح تا حال بہت کم تھی اور اِن سفارشات کی ۱۰ اراپریل ۱۹۳۱ء کومسٹر کولن پرائم منسٹر نے منظوری دی۔ گانی کمیشن کی سفارشات کے پیش نظر ریاست میں ایک اسمبلی کا قیام عمل میں آیا جس کا خاص کام صرف حکومت کومشورہ دیئے تک محدود تھا۔ اِس کے ۵ کے رکن اسمبلی میں ۲۲ ممبر نامزد کئے جاتے تھے باتی ۱۳۳ ممبران نمبرداروں، جا گیرداروں اور وظیفہ خوار سرکاری اہل کاروں کے ذریعے منتخب ہوتے تھے جو آبادی کا صرف چھ فیصد حصہ تھے۔

#### مسلم كانفرنس كاقيام:

ا کتوبر۱۹۳۲ رکوسرینگر کی پتھرمسجد میں ایک بڑے عوامی اجتماع کا انعقاد ہوا اوراُسی روزمسلم کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ پیٹنج محمد عبداللّٰد اِس تنظیم کے صدراور چوہدری غلام عباس جزل سیریٹری مقرر ہوئے۔ پہلا اجلاس ۱۲ اراکتوبر تک ۱۹۳۲ء کوشیخ محمد عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوا اس کے بعد میر پور، سوپور، یونچھ میں بھی اجلاس ہوتے رہے۔ شخ محمر عبداللہ مہاراجہ کی حکومت کے خلاف اپنی بے باک تقریروں اور جُرات بیانی کی وجہ سے شیر کشمیر کے لقب سے بکارے جانے لگے۔مسلم کانفرنس گلانی کمیشن کی سفارسات کولا گوکرانے کے کئے جدوجہد کرتی رہی جس میں،اظہارآ زادی، ناجا ئز ٹیکسوں کی منسوخی، نہ ہی آزادی اورمسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے سرکاری نوکریاں فراہم کرانا تھا۔ کیکن مینظیم بہت جلد دھڑ ابندی کا شکار ہوگئی اور میر واعظ مولا نا محمد پوسف شاہ نے آزاد کانفرنس کے نام سے اپنی تنظیم تشکیل دی۔ دونوں جماعتوں کے مابین زبردست مكراو بوتار با\_

### نيشل كانفرنس كاقيام:

مارچ ۱۹۳۸ء میں جمول میں تنظیم کا ایک اجلاس زیرصدارت شیخ محمر عبداللہ ہوا جنہوں نے مسلم کا نفرنس کوئیشنل کا نفرنس میں تبدیل کرنے کی تجویز رکھی اور اسلیلے میں ایخ بچھ دلائل پیش کئے۔ بالاخر ۱۱ رجون ۱۹۳۹ء کوایک جلسه منعقد ہوا، جس کی صدارت غلام محمد صادق نے کی اور آل جمول و شمیر مسلم کا نفرنس کو آل جمول و شمیر شام کا نفرنس میں تبدیل کیا گیا۔ ایک ورکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی اس میں ہندواور سکھ فرقہ کے لوگ بھی شامل کئے گئے۔

# مسلم كانفرنس كادوباره احياً:

اس اجلاس کے پھی صد بعد چوہدری غلام عباس اور مولا نامحہ یوسف شاہ نے مسلم کانفرنس کو بحال رکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ کے علاوہ پھی اور دہ بھی ان کانفرنس کے بیشنل کانفرنس میں ادغام کو ناپسند بیدگی سے دیکھنے گلے اور وہ بھی اِن کے حامی ہوگئے۔ بقول چوہدری عباس، میر واعظ محمہ یوسف شاہ اور شخ محمہ عبداللہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے سیاسی مستقبل اور شخیص کو قائم کرنے کیلئے باعث نقصان سمجھنے گئے ۔ ۱۹۳۹ء میں جب شخ محمد عبداللہ اور چوہدری عباس ای خیر مقدم کیا سے رہا ہوئے تو اُن کے مابین پھر سے روابط پیدا ہوئے۔ اسی دوران جب قائد اعظم علی محمد جناح کشمیر کے دورے پر روابط پیدا ہوئے۔ اسی دوران جب قائد اعظم علی محمد جناح کشمیر کے دورے پر روابط پیدا ہوئے تو مسلم کانفرنس نے اُن کی خدمت میں سیاس نامہ پیش کیا اور دونوں رہنماوؤں نے اُن کا خیر مقدم کیا اور آپ نے دونوں کے مابین مفاہمت پیدا

کرنے کی کوشش کی۔ پچھ عرصہ بعد جب اسمبلی میں اسمبلی ایکٹ کی منظوری دی گئی جس کی رُوسے غیر مسلموں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی گئی تو اِن دونوں رہنماوؤں کے مابین پھرسے کشیدگی پیدا ہونے لگی۔

۱۹۴۴ء میں آل انڈیامسلم لیگ کے صدر محم علی جناح اپنی ہمشیرہ فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر کے دورے پر آئے نیشنل کا نفرس اورمسلم لیگ دونوں نے اُن کے اعزاز میں تقریبات کا اہتمام کیا اور اُن کو اپنے سیاسنا مے پیش کئے۔ لیکن بیشنل کانفرنس کے ساتھ کچھ نظریاتی اختلافات کی بناء پر وہ دِل برداشتہ ہوگئے ۔ نیشنل کانفرنس نے مجاہد منزل میں ایک جلسہ کا اہتمام کیا جس میں ہندو مسلم کے ایکتا کے موقف پرزور دیا گیا اور شخ صاحب نے پیمثال پیش کی کی گاندھی جناح کے اتحاد ہے ہی آزادی کی سمت پیش رفت ہوسکی ہے۔اس دوران مہاراجہ ہری سنگھ نے دووز بروں کی تقرری کی منظوری دی جس میں مرز ا محمدافضل بیگ اورگنگارام کووز بربنایا گیا لیکن نیشنل کا نفرنس اس مریل آزادی پر متفق نہ ہوئی۔ بیگ صَاحب مَستفی ہو گئے لیکن اِن کی جگہ احمد یار خان نے لی جس سے بیشنل کانفرنس کو دھچکہ لگا اور اُنہوں نے احمد بیار خان کو بنیا دی رُکنیت سے خارج کر دیااس کے بعد مہاراج نے پنڈت رام چند کاک کوریاست کاوزیر اعظم تعينات كيا\_

## <u>کیبنٹ مشن کی آمد:</u>

برطانوی وزراء کا ایک وفد ۲ ۱۹۳۲ء میں مندوستان میں پہنچا۔اس وفد کے نین اراکین سرینگر بھی آئے اور مہاراج کے مہمانوں کے طور پر رہے۔ جہاں نیشنل کانفرنس،مسلم کانفرنس اور کشمیری پنڈت سبھاوغیرہ تنظیموں نے اُنہیں اپنی ياداشتى پيش كيں۔

#### كشمير چھوڑ دونح يك:

د ہلی میں ایک عوامی کانفرنس میں شرکت کے بعد جب شخ صاحب سرینگر ینچے تو آپ نے ۱۷ ارمئی ۱۹۲۴ء کو مایسمہ سرینگر میں ایک زور دارتقر بر کی جس میں آپ نے لوگوں کوآ زادی کے لئے مُتحد ہونے کو کہااور نوابوں اور راجوں کی غلامی سے چھٹکارا پانے کاعزم ظاہر کیا۔مہاراج کی حکومت نے بھوکھلا ہٹ میں آگر سیاسی سرگرمیوں اور پریس پر یابندی عائید کردی اور بغیر مقدمہ چلائے نیشنل كانفرنس كے كئ ايك زعما كو قائية تظيم شيخ محمر عبداللہ كے سميت حراست ميں ليا گیا۔اس کےعلاوہ دیگرسر کردہ رہنما چو مدری عباس اور اللّدر کھا ساغروغیرہ کو بھی نظر بند کیا گیا۔ تاہم بخشی غلام محمد ،غلام محمد صادق اور محی الدین قرہ نے خود کو حراست سے بچالیا اوراُ نہوں نے زیرز مین ایک جنگی جونسل سل تغییر کیا۔تشد د کے حالات پوری وادی میں بھڑ کئے گئے۔ مجاہد منزل کوفوج نے اپنے تصرف میں لیا۔ پینخ صاحب کومہاراجہ کے خلاف بغاوت کے الزام میں گرفنار کیا گیا۔ میہ اقدام ہندوستان کے نیتاؤں کونا گوار گزرا۔ پنڈت نہروخود پینخ صاحب کی حمایت میں مہاراجہ سے ملنے کی خاطر آئے لیکن دؤمیل کے مقام پرآپ کوحراست کیں لیا گیاجس پرملک کے بھی رہنما برہم ہوگئے۔مولانا آزادنے ہری سنگھ کے نام ایک مراسله کهها جس میں لکھا گیا کہ اس وقت جب کہ ملک کی قسمت کا فیصلہ داو پرلگا ہوا ہے اور پنڈت نہرو کی خدمات کی زیادہ ضرورت ہے۔مہاراجہ نے ینڈت جی کوواپس دہلی کے لئے روانہ کیا۔لیکن شیخ صاحب کا مقدمہ التوامیں نہ . رکھا۔ ۱۹ رستمبر ۱۹۴۷ء کوشنخ صاحب کوتین سال کی قید کا فیصلہ سُنایا گیا۔ سردار بودھی سنگھ اور مونامسعودی کو ڈھیڑ ڈھیڑ سال کی قید کا حکم ہوا۔اس دوران جب نیشنل کانفرنس کے تقریباً سبھی زعما اور کارکن حراست میں تھے حکومت نے پر جاسبھا کے لئے انتخابات کی مُہم تیز کر دی لیکن نیشنل کا نفرنس نے اِس انتخاب میں ۸۰ر فیصد نشستیں جیت لیں۔البتہ حکومت نے اس تنظیم پریابندی عائید کردی اور کئی اور اراکین کوحراست میں لیا۔ دوسری طرف قو می شطح پر سیاسی سرگرمیاں جاری تھیں اور ملک کی تقتیم کر کے ہندوستان اور یا کستان کو برطانیہ کی حكومت كى طرف اقتدار كى منتقلى عمل ميں لائى جارہى تقى \_ مہاراجه اپنى خود مختار حیثیت کو برقر اررکھ کر دونوں ممالک کے ساتھ اپنے مراسم قایم رکھنا جا ہتا تھا۔ لیکن حکومت ہندنے اُسے دہلی میں بُلا کرا پنالائحۃ مل مُر تب کرنے کو کہاً ۱۲ر اگست کوریاست کے وزیرِ اعظم نے حکومت پاکستان کے نام ایک مراسلہ لکھا جس میں ریاست کو دونوں ممالک کے ساتھ ''جوں کا توں''صلح نامہ Stand still agreement کی تجویز پیش کی لیکن کوئی تصفیہ نامہ طے نہ ہوسکا۔ اگست ۱۹۴۷ء میں مہانما گاندھی جی سرینگر پہنچے اور شیخ صاحب کی اہلیہ بیگم اکبر جہاں سے حالات کی آگاہی حاصل کر لی اور پھر مہاراجہ ہری سنگھ اور اُس کے وزیراعظم رام چندکاک کے ساتھ صورت حالات پر بات چیت کی۔ آپ نے مہاراجہ کودوٹوک الفاظ میں بیربات ذہن نشین کرائی کہاُن کی بھلائی اسی میں ہے كدوه بيشنل كانفرنس كے ساتھ مفاہمت كرليں - ١٠ اراگست ١٩٣٧ء كومها راجه نے رام چندکو برخواست کر کے عام مفاہمت کا اعلان کر دیا اور نیشنل کا نفرنس کے تمام زعما کے خلاف وارنٹ واپس لئے۔۱۹/۵۱راگست کو ملک آزاد بھی ہوا اور دوحصوں میں تقشیم بھی ہوا۔ آزادی کے قبل ہی ملک فرقہ دارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ گیا اور خون کی ندیاں ہے گئیں جس کا اثر جموں پر بھی پڑا۔ وادی کشمیر میں اسی دوران راولپنڈی،مظفرآ باداورمغربی سرحدی صوبہ سے تقریباً اڑھائی ہزار ر فوجی وادی میں پہنچے جن کو یہاں کے لوگوں نے تحفظ دیا اور خاطر تو اضع بھی کی۔ کچھ دنوں بعد یہاں پر قیام کے بعد وادی کے ٹائگے والوں نے اِن کُنبوں کو بانہال کارٹ روڑ کے راستے جموں میں اپنے گھروں تک پہنچایالیکن بوایسی اُن ٹا نگے والوں کوشر پیندفرقہ پرست عناصر نے جموں کے نگروٹہ کے مقام پر تہہ تیخ کردیا اورٹانگوں کواپیے قبضہ میں لیا۔اس کے ساتھ مسلمان آبادی کو بھی گولیوں اورتگواروں کا نشانہ بنایا گیا۔وادی کے ہندووں کی حفاظت کے لئے شیخ مجرعبداللہ كى امرجنسى حكومت نے غیرمسلموں کو پوراتحفظ دیا جس كيلئے نیشنل کا نفرنس کو دُنیا بھرکے سر براہان نے سراہا 'قریباً ١٩ سال کی طویل جدوجہد کے بعد ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آ زاد ہوا۔لیکن دوقو می نظریے کی بنیادوں پر ملک کے دونکڑے ہو گئے۔ لاکھوں لوگوں کا بیہما نہل ہوا۔ دوشیز اوں کی عصمت تار تار ہوگئ اور لاکھوں بچے بنتم اور بے سہارا ہوکررہ گئے۔

شخ صاحب کو بھدرواہ جیل سے منتقل کردیا گیا جہاں وہ ۲۹ ستبر ۱۹۴۷ء کو رہا ہوکر براستہ بانہال سرینگر پہنچے۔ آپ نے حضرت بل درگاہ میں ایک بھاری اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بالہمی دوستی پرزور دیا اور کہا کہ شمیری عوام خود اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بالہمی دوستی پرزور دیا اور کہا کہ شمیری عوام خود ابنی مرضی کے مطابق مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ آپ نے ہندومسلمان فسادات لے۔ کرثن دیوسیٹھی۔

کے بارے میں شکر '' پیس برگیڈ' کے نام سے ایک فوجی دستہ تر تیب دیا تا کہ ایسے واقعات کا انسداد ہوسکے۔اسی اثنامیں انڈین نیشنل کانگریس اورمسلم لیگ نے اپنے اپنے مثیر کشمیر میں شخ صاحب کے پاس بھیجے تا کہ وہ اِن کے ساتھ الحاق کرے۔ برگیڈر جیت اور محمد دین تا خیروغیرہ کی اور مشیر جن کا تعلق کشمیر ہے تھاوہ یا کتان کے ساتھ الحاق کرنے کی پیشکش کرتے رہے۔لیکن شخ صاحب نے کشمیر کے شخصی راج سے بوری طرح آزاد ہونے تک کسی حتمی فیصلہ کے بارے میں اپنی راے نہ دی۔ ۱۵ راکتو بر ۱۹۴۷ء کومہار اجہ نے ایت ایک قریبی دوست اور ماهر قانون شرى مهر چندمها جن كورياست كأوز براعظم تعييات كيا اليكن اس کے دوسرے ہی دن شخ صاحب احیا تک دہلی روانہ ہوااور ہفتہ بھروہاں قیام كيااى دوران آپ مهاتما گاندهي، پنڌت جواهرلال نهرومولانا آزاد، رفيع آحد قدوائی اور سار بھ والا بھائی وغیرہ لیڈران سے ملے۔ اسی دوران مہاراجہ کی جانب سے الحاق نامہ کی دستاویز زیر بحث آئی جومہار اجہ نے ایک اعلیٰ ہندوستانی سرکاری افسر مسٹر وی ، پی،مینن کے ذریعہ بھیجی ہوئی تھی۔جسمیں دفاع، مواسلات اورخارجی امور ہے متعلق الحاق کرنامقصود تھا۔ مینن گونر جزل آف انڈیالارڈ ماونٹ بیٹن کا چیف ایڈوائز ررہ چکاتھااور الحاق سے متعلق کی ریاستوں کے الحاق کے خمن میں کلیدی کر دارا دا کرچکا تھا۔ دریں اثنا ۲۲ را کتو بر کو جنز ل ہسکن نے جوہند پاک مشتر کہ افواج کا سپریم کمانڈر تھانے حکومت ہند کومطلع کیا کہ جزل گریس جوافواج یا کتان کا چیف کمانڈر تھانے اُسے ایک مراسلہ کے ذر بعمطلع کیا ہے کہ قریباً • • ۵سو کی تعداد میں ایک قبائیلی گروہ نے تشمیر پر دھاوا

بول دیا ہے۔ پیڈت نہرونے شخ عبداللّٰد کو پیخبرسُنا کی اور دونوں کے مابین بحث و تتحیص ہوئی جس کے بعدالحاق کی دستاویز کو قابل قبول سمجھا گیا۔ پینخ محمد عبداللہ ۲۳راکتوبر ۱۹۴۷ءکوایک فوجی طیارے کے ذریعہ سرینگرلوٹے۔ پاکتان نے سالکوٹ سے جموں تک ریلوے لائین کو کاٹ دیا تھا اور رکاوٹیں کھڑی کردی تھیں۔۲۴ راکو برکوسرینگر میں خبر پہنچی کی قبائیلی سرینگر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ۲۳ اور ۲۴ را کتوبر کے درمیان قریباً دو ہزار بٹھان قبائیلوں نے دومیل بُل پر ڈوگرہ فوج پر دھاوا بول دیا۔۲۴؍ اکتوبر کو حملے کی خبر سرینگر پینجی اور برگیڈیر را جندر سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی موت کی خبر سُنائی گئی۔موہرا کا بجلی گھر بھی قبائیلوں نے اپنی تحویل میں لیا اور اس رات بورا شہر ۹ بجے رات سے ہی اندهیرے میں ڈھوب کررہ گیا۔ جب مہاراجہا پیے محل میں دسہیر ا منار ہاتھا۔ ۲۵ را کتوبرکومسٹرمینن حالات کا جائزہ لینے کیلئے طیارہ کے ذریعے سرینگر پہنچااور مہاراجہ سے مُلا قات کی۔حالات کی نزا کت کود مکھے کراُنہوں نے مہاراجہ کواپیے اہل وعیال کے سمیت جموں چلے جانے کو کہا اور خود دوسرے روز دہلی کے لئے . اُڑان کی۔مہاراجہ جونہی جمول پہنچا تو فرقہ دارانہ فسادات بھڑک اُٹھے۔مہاراجہ نے فوج کو پونچھروانہ کیا۔ جہاں اکثریتی فرقہ کے لوگوں کو بڑی بے در دی کے ساته قتل وغارت گری کانشانه بنایا گیا۔۲۶ را کتوبر ۱۹۴۷ء کوریاست کا الحاق میجه شرا نکا کے تحت ہندوستان کے ساتھ ہو گیا اور ہندوستانی فوج کے دیتے کشمیر میں اُتر ناشروع ہو گئے۔



عوامی راج کا تیام

# ۱۹۶۳ء سے بل ریاست کے وزراے اعظم



شيخ محمد عبدا لله



خواجه مثمس الدين



تجشى غلام محمه

# مارچ ۱۹۲۵ء کے بعد مختلف اوقات میں ریاست کے گورنر



کشمی کا نت جاہ



بھگوا ن سہائے



ڈا کٹر کر ن سنگھ



شری کے، وی کر شنارا و



شری جگمو ہن



براج كمارنهرو



این ،این وو ہرا



ایس کے سنہا



گر کیش چندر سکسینه

#### فروری ۱۹۲۴ء کے بعدریاست کے وزراء اعلیٰ



يشخ محمد عبدا للد



سيد مير قاسم



خواجه غلام محمر صا و ق



مفتی محمد سعید



غلام محمرشاه



ڈا کٹر فاروق عبدا للہ



عمرعبدا للد



غلام نبي آزاد

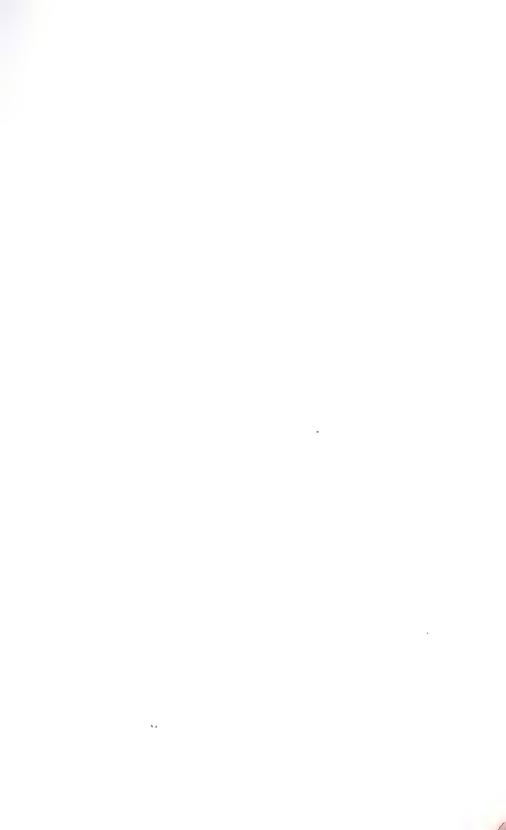

# ڈ وگرہ حکومت کا خاتمہ اورعوامی سرکار کا قیام:

الحاق دستاویز کے ساتھ ہی ۳۰راکتوبر ۱۹۴۷ء کومہاراجہ ہری سنگھ نے مندوستانی سرکارکومطلع کیا کہ شیخ محمد عبداللہ کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا جارہاہے جس کی مرکزی سرکار نے منظوری دی۔اس طرح سے مہار اجہ نے ایک حکم نامہ کے ذریعہ شخ محمر عبداللہ کو ہنگامی حالت پر قابویا نے کیلئے انتظامیہ کے سربراہ کے طور حلف دینا قبول کیا۔جس کیلئے پیڈت نہرو دِلی طور پرخواہاں تھا۔اس طرح شیخ محمد عبداللہ کوا بمرجنسی حکومت کے سربراہ کے طور پر حلف دلایا گیالیکن رام چندمها جن ابھی بدستور وزیراعظم برقر ارر ہے۔جن کو بالاخراا ردتنبر ١٩٢٧ء كورخصت كيا گيا\_مرزا محمدافضل بيك بخشي غلام محمداورغلام محمرصا دق عبوری حکومت کے خاص مشیروں میں شامل رہے۔۵؍مارچ ۱۹۴۸ءکو مہاراجہ نے اعلان نامہ جاری کیا جس کی روسے شیخ محمد عبداللہ کوعبوری سرکار کا وزيراعظم بنايا گيا\_جون ١٩٨٩ء مين مهاراجه كوشنخ محمد عبدالله كے دباواور صحت كى ناسازی کے ملے جُلے وجوہات کی بناء پرریاست کوچھوڑ دینے کے لئے آمادہ کیا

گیااورسردارولیھ بھائی پٹیل بھی آپ پر دباوڈ التار ہا۔اس طرح سے مہاراجہ نے ۱۹۲۸ جون ۱۹۴۹ء کواپنے اختیارات اپنے جانشین پسر یوراج کرن سنگھ کوتفویض کردئے۔۱۲۷ جولائی ۱۹۴۹ء کواقوام متحدہ کی نگرانی میں ہندو پاک کے درمیان جنگ بندی لائن کا تصفیہ ہوااور حالات قدرے ڈگر پرآنے گئے۔

#### زرعی اصلاحات، لینڈریفارم میٹی کا قیام:

چنانچہ ۲۵ر مارچ ۱۹۴۹ء کو پہلے ہی حکومت نے بیدارادہ دہرایا تھا کہ ریاست کی ۹۲ فصد آبادی کسانوں پرمشمل ہے اس لئے اُن کی حالت سُدهارنے کیلئے اقدامات کئے جائیں اور ۱۲را بریل ۱۹۴۹ء کو مرزامحمہ افضل بيك وزير مال كى قيادت مين ليندريفارم كمينى كوتشكيل ديا گيا-غلام محمر صادق، گرداری لال ڈوگرہ وزیرخزانہ ٹھا کر کرتار سنگھاور سلر کے زیلداراس کے دیگر ممبر نامزد کئے گئے۔اس کا مدعا بڑے زمینداروں اور چکداروں سے زمین حاصل کرکے بے زراعت کسانوں اور کا شتکاروں میں تقسیم کرنا تھا۔ ۲۸ رمئی ۱۹۴۹ء تک جا گرداروں اور چکداروں کواپنی شکایات اور تجاویز پیش کرنے کی مہلت دی گئی۔ساتھ ہی خالصہ اور خالی زمین کو بھی زیر کاشت لانے کی تجویز رکھی گئی۔ جس میں شاہی محلات کے قریب مہاراجہ کے دوہزار کنال رقبہ اراضی کو بھی بلا معاوضه كاشتكارول مي تقسيم كرناشامل تقااوررقبه بإئ شاملات بركاشتكارول. کے قبضہ کوشلیم کرنا بھی شامل تھا۔

#### دادرسال مقروضان:

۱۰ اراپریل ۱۹۴۹ء کوایک آرڈی نینس دا درساں مقروضاں جاری ہواجس

کی رُکو سے تین ارب روپے کے قرضے جوسود درسود واجب الا دا تھے منسوخ کرنے کی سے فارش رکھی گئی۔جس نے بعد میں قانونی شکل اختیار کی۔

## بازیافنگی جائدادم مونه:

ساہوکاروں نے اپنی سودکاری کومحفوظ بنانے کیلئے مقروضاں کی زمینوں، مکانوں اور ہاوس بوٹوں اور دوسری املاک کو اپنے نام ہبہ کرانے کے انو کھے طریقے ایجاد کئے تھے۔ نئے آرڈی نینس کے تحت اگر مرتبین کی جائیداد کا فائیدہ اصل ذر سے بڑھ گیا ہوتو اُن مر ہونہ دستاویز ات کومنسوخ کرانے کے احکامات صادر کئے گئے۔

#### <u>قانون مزارعان:</u>

چنانچہ ۱۹۲۷ء کے فسادات کے دوران جولا کھوں مسلمان اپناسب کچھ چھوڑ کرسر حد عبور کر کے چلے گئے تھے ان میں سے جو واپس آیا اس کی زمین اُس کی نہیں رہی تھی ، سینکڑوں ریاستی اور غیر ریاستی باشندوں نے اُن پر قبضہ کیا اور اصل مالکوں کو انگوٹھا دِکھا ناشروع کیا۔سر کارنے قانون مزارعان کا نفاذ عمل میں لاکرا یہے جابرلوگوں کوروکا اور قبضہ واگز ارکرایا۔

#### خاتمه چکداری، انقلابی قدم:

۱۹۸ جولائی ۱۹۵۰ء کو پیشنل کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ جن زمینداروں کے پاس ایک ہزار کنال سے زیادہ زمین ہے اس کے پاس ۱۹۸ کارکنال زمین مشتیٰ رکھ کر باقی ماندہ اراضی کو کاشتکاروں میں مفت تقسیم کی جائے۔ غیر حاضر زمینداروں کی ملکیت میں ۱۰رکنال بیداوار ۸رکنال صحن اور

چار کنال مکان بنانے کے لئے بھی رکھے گئے جس سے وہ بھی ۱۸۲ کنال کے مالک قرار دئے گئے۔ ۱۳ رجولائی ۱۹۵۰ء کو وزیر اعظم شخ محمد عبداللہ نے سرینگر لال چوک میں خاتمہ چیکداری کا اعلان کیا۔ ایسے زمینداروں کی تعداد پونے چار سوکے قریب تھی جن میں چہنی کا راجہ دیوان بدری ناتھ، وزیر رام سرن، وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے چیکدار تھے۔

شخ محمه عبدالله کی گرفتاری ( ۱۹۵۳ء ۱۹۲۳ء) ڈاکٹر شاما پرشاد مکر جی بھار تبہ جن سنگھ کے صدر تھے اور اکثر و بیشتر شخ محمد عبداللہ کی زور دارتقر پروں کو الحاق کے حوالے سے شک کی نظروں سے دیکھتے تھے مرکزی سرکار کے سامنے شخ صاحب کو حدف تنقید بنائے رہے تھے وہ باربار نینڈت نہروکو شخ عبداللہ کی مخالفت میں ہکتوب لکھتے رہے۔ ۱۱۸مئی ۱۹۵۳ء کو جب وہ بغیر پرمٹ کے ریاست میں داخل ہوئے تو اُنہیں ما دھو بور میں گرفتار کر کے نشاط باغ کے قریب ایک عالیشان محل میں نظر بند کیا گیا۔جس پر جموں میں کافی سیاسی ہل چل پیدا ہوگئی۔مکر جی کودل کا دورا پڑنے کی وجہ ہے موت ہوگئی اور اس کی لاش کو کلکتہ بھیج دیا گیا۔ جموں میں کافی توڑ پھوڑ ہوگئ۔ پرجا پرشید کے جموں میں احتجاج اور شخ عبدالله كى آر، ايس بوره جمول ميس دئے گئے ايك متنازعه بيان اور غيريفيني حالات کوجواز بنا کرصدرریاست ڈاکٹر کرن سنگھنے حکومت ہنداورریاستی کوسل کے پچھوزراء خاصکر غلام محر بخشی ، شام لال صراف اور گردھاری لال ڈوگرہ سے مشورے کے بعد ۹ راگست ۱۹۵۴ء کوشنج محمد عبداللہ کو وزارت عظمی سے برطرف كركے أنہیں كد كے جیل میں نظر بند كرنے كے احكامات صادر كرلئے۔اس وقت شیخ محمر عبدالله اپنی بیگم اور بچول کے سمیت سیاحت کی غرض سے ایک ہول

میں مقیم تھے۔ بخشی غلام محمد کو اُن کی جگہ نیا وزیرِ اعظم بنا کر حلف دیا گیا۔ اس گرفتاری کے نتیجے میں ریاست گیر پیانے پراحتجاجی جلوس اور ہڑتالیں ہوئیں اوغم وغصے کی زبردست لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے طاقت کے استعال سے تح یک کو د مانے کی سعی کی اورسینکڑوں لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ضلع ڈوڈہ سے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔جن میں بانہال کے خواجہ سکندر ملک بھی شامل تھے۔خواجہ عبدالغني گونی بهدرواهی ،مولانه عطاالله سهروردی ،سیدمیر بادشاه ،محمدابراهیم شخ، عبدالعزيز بث، محمد يوسف باغوان ،عبدالحي خطيب، مت فريدي، ولي محمد باغوان، عشرت کشتواڑی، وغیرہ خط چناب کے دیگر سرکردہ اشخاص تھے۔ عبدالغنی گونی اورمیر با دشاہ بانہال کے میر اسداللہ اورمجر ایوب خان بخشی صاحب كى نيشنل كانفرنس ميں شامل ہو گئے ۔ جبكہ شيخ غلام محمد بھدرواہی ، بشيراحد كجلواور عبدالرشیدمولوی آل جموں وکشمیرمحاذ رائے شاری کے ساتھ منسلک رہے۔جس کی سربراہی مرزامحمرافضل بیگ کررہے تھے۔

#### محاذرائے شاری کی بنیاد:

1900ء میں جب مرزامحد افضل بیگ جیل سے رہا ہوئے تو 9 راگست کو انہوں نے اس تنظیم کی بئیا در تھی۔اُن کی گرفتاری کے بعد عبدالغنی گونی قایم مقام صدررہے۔لیکن بخشی غلام محمد نے اُسے جیل میں ہی شیشے میں اُتارااوررہائی کے بعدا پنی وزارت میں شامل کرلیا۔

# <u> بخشی غلام محمد برسرا قتدار:</u>

بخش غلام محمد اگر چہ کم پڑھے لکھے تھے لیکن انتظامی صلاحیتوں کا بھر پور ادراک رکھتے تھے جس کی بدولت اُنہوں نے کشمیریوں کو اپنی طرف موڑ لیا۔ اُنہوں نے پیں برگیڈ کے نام سے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی اور شیخ صاحب کے حامیوں کو دبانے کی کوشش کی۔اس فورس کو بے بناہ اختیارات دیے گئے جنہوں نے کئی لوگوں کو گولیوں کا بھی نشانہ بنایا۔ ۲ رفر وری ۱۹۵۴ء کو بخشی غلام مجمہ نے آئین ساز اسبکی کے ذریعے ہندیونین کے ساتھ الحاق کی تقیدیق کر لی جس کے نتیجے میں صدرِ جمہوریہ ہندنے دفعہ • سے تحت سمارفر وری ۱۹۵۴ء کوآ کین ہند کا اطلاق کچھتر امیم کے ساتھ ریاست جموں وکشمیر پر کئے جانے کے احکامات صادر کرکئے بخشی غلام محدنے دوسالوں کے اندرحالات پر وقتی طور پر قابو یالیا۔ اُنہوں نے 24 اء کے بعد پہلی بار قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کرائیے جس میں بخشی غلام محمد کی نیشنل کا نفرنس کو ۷۵ میں ہے ۷۷ تشستیں حاصل ہو کیں۔ ۵ نشتول پر پرجار پشد اور ایک پر آزاد امیدوار کامیاب ہوااور ایک سیٹ مہاسجا کول گئے۔لیکن امتخابات کے کم ہی بعد نیشنل کا نفرنس دو دھڑوں میں بٹ گئی۔غلام محمد صادق گروپ جس میں گرداری لال ڈوگرہ،سید میر قاسم ، ڈی پی دهراورغلام رسول رينز ووغيره شامل هو گئے نيشنل کا نفرنس کا پيه نيا دهرُ انجنشي غلام محمد کی پالسیوں کا لگا تارنکتہ چینی کرتار ہا۔ یہاں دوسری طرف سے عالمی دیا و بڑھتا ر ہااور پنڈت جواہر لال نہروشنخ صاحب کوزیادہ دیر تک حراست میں رکھنے کے حق ندمیں تھے۔اس طرح سے اُنہیں جنوری ۱۹۵۷ء میں رہا کیا گیا اور حکومت کی رکاوٹوں کے باوجوداُن کا جگہ جگہ پُرتیا ک استقبال کیا گیا۔ بخشی غلام محمد کے وست پناہ غلام قادر گاندر بلی نے نیشنل کانفرنس کے حمایتیوں کونا قابل برداشت اذیتی دی۔ کشمیرسازش کے تحت شخ محمر عبداللہ پر مقدمہ دائر کیا گیا۔اس کے بعد حضرت بل میں موے مقدس کی گمشدگی کا واقعہ پیش آیا اور شیخ محمہ عبداللہ کو پھر

سے گرفتار کیا گیا۔ ڈی، این ، ہی گروپ نے بخشی سرکار کو حدف ملامت بنایا۔

بالاخر پنڈ ت نہر وکی مداخلت سے بچھ مفاہمت ہوئی اور ڈی، این ، ہی گروپ کے
چار ممبر وں کو کا بینہ میں شامل کرلیا گیا۔ اس کے بعد فروری ۱۹۲۲ء میں ریاسی
اسمبلی کے چناو ہوئے اور إن میں بھی ۱۹۵۵ء کے چناو کی طرح غیر شفافیت کا
مظاہرہ کیا گیا۔ اِس چناو میں بانہال سے میر اسد اللہ اور گول ارناس سے محمہ
ایوب خان پھرسے کا میاب قرار دئے گئے۔ ۱۹۲۲ء میں جب موئے مقدس کی
مشدگی کا واقعہ پیش آیا تو پوری وادی بلکہ ریاست میں حالات کشیدہ ہوگئے۔
بالاخر بخشی غلام محمد کو مرکزی سرکار کے ایک خفیہ منصوبہ ''کامراح پلان' کے تحت
بالاخر بخشی غلام محمد کو مرکزی سرکار کے ایک خفیہ منصوبہ ''کامراح پلان' کے تحت
استعظ دینے کو کہا گیا اور ان کی تو قع کے خلاف اُسے منظور کیا گیا اور بخشی صاحب
نے خواجہ میں الدین کوریاست کا وزیراعظم نامز دکیا۔

#### خواجه من الدين:

خواجہ شمس الدین (۱۹۲۳ء ۱۹۲۳ء) کی وزارت عظمی کاعرصہ ایک سال کی مدت سے بھی کم وقت پرموقوف رہا اور اُن کے بعد ڈی، این، سی کی دھڑوا کی مدت سے بھی کم وقت پرموقوف رہا اور اُن کے بعد ڈی، این، سی کی دھڑوا کے ۔

کانگریس کے صدر خواجہ غلام محمد صادق فروری ۱۹۲۳ء میں برسرا قدار آگئے۔
غلام محمد صادق نے بیشنل کا نفرنس کو کانگریس میں ضم کرلیا جس سے پرجاپر شید کی قوت گھٹ گئی ۔ لیکن بیشنل کا نفرنس کے پرانے حامی اپنی پارٹی کے ساتھ ہی اپنے وقت گھٹ گئی ۔ اور بی شیخ محمد عبداللہ کورہا کیا گیا تو لوگوں نے جواہر ایام گزارتے رہے ۔ ۱۹۲۳ء میں شیخ محمد عبداللہ کورہا کیا گیا تو لوگوں نے جواہر منل سے سرینگر تک قومی شاہراہ کے دونوں جانب چراغاں کر کے اُن کا استقبال کیا جو پہلا بڑا تاریخی استقبال تھا۔

#### وزيراعظم سے وزيراعلى:

ہم رستمبر ۱۹۲۴ء کوریاستی آئین میں ایک ترمیم عمل میں لائی گئی جس کی رو ہے آئین ہند کی دفعات ۱۳۵۲ اور ۳۵۷ کا إطلاق ریاست جموں وکشمیر مرجعی لا گوکرانا قراریایا۔مارچ ۱۹۲۵ء میں صدر ریاست اور وزیر اعظم کے مناصب کو گورنراوروز براعلیٰ کےطور پرمعنوں قراریایا، نتیج کےطور پرڈاکٹر کرن سنگھ کوگورنر اورغلام محمدصا دق کووز راعلیٰ بنایا گیا۔لیکن اس تنبدیلی سے ڈاکٹر کرن سنگھ کوبطور گورز کے کام کرنے میں لذت محسوس نہ ہوئی جنکہ صادق صاحب نے وہلی والوں کورنجیدہ خاطرنہ کرتے ہو،اس پیش کش کو بخوشی قبول کیا۔ بعداذاں ڈاکٹر کرن شکھ کومرکزی کا بینہ میں شہری ہوابازی کا قلمدان تفویض کر دیا گیا اور شری مھگوان سہائے کوریاست کا گورنرمقرر کیا گیا۔جنہوں نے ۱۹۲۵مئی ۱۹۶۷ءکوییہ جارج سنجالا۔ ۱۸رجون ۱۹۲۲ء کومرکزی سرکارنے ایک آرڈی نینس کے ذریعے محاذرا ہے شاری یا اس طرح کی دیگر تنظیموں کوغیر آئینی قرار دیا اور اِس طرح کے پیلک اجتماعات پر یابندی عائید کردی۔ اِس دوران مولانا محمہ سعیدمسعودی اورمولانا فاروق کوبھی حراست میں لیا گیا، جبکہ شیخ عبداللہ اور مرزامحد افضل بیگ پہلے ہی نظر بند تھے۔اس طرح سے صادق صاحب کے راستے میں تمام بوی رکاوٹوں پر روک لگ گئ۔ دراصل اِن محرکات کے پیچیجے جس شخص کا ہاتھ تھا وہ ، شری ڈی ، پی دھر تھے جو کسی وقت ریاست کے ہوم منسٹر تھاور ریاست اور مرکز کے تعلقات کو قریب لانے میں اہم رول ادا کر چکے تھے جس کے عوض اُنہیں بعد میں مرکزی کا بینہ میں شامل کیا گیا تھا اُس نے سوویت یونین اورشریمتی اندرا گاندهی وزیراعظم هند کوقریب لانے میں بھی اہم حصہ ادا کیا ہواتھا۔ پچھ عرصہ بعد غلام محمر صادق اور ڈی، پی دھر کے مابین اختلافات بیدا ہوئے جس سے حکمران کا ٹگریس میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔مسٹر دھر کے حامیوں میں سید میر قاسم،غلام رسول کار،مفتی محمر سعیداور کئی سر کرده رہنما تھے جنہوں نے مسٹر دھر کے توسط سے دہلی میں اپنا اچھا اثر رسوخ پیدا کیا ہوا تھا۔ فروری ۱۹۲۳ء ریاستی اسمبلی کے انتخابات عمل میں آئے اور صادق صاحب والی کانگریس جماعت نے ۹۵نشتوں پر برتری حاصل کی جبکہ بیشنل کانفرنس والوں کے حق میں انشسنیں چلی تنکیں۔ جو ابھی تک شیخ عبداللہ کے دِل ہی دل میں طرفدار تھے۔ ساتشتیں جن سنگھ نے اور دوآ زادامیدواروں نے حاصل کی۔ اِس طرح سے صادق صاحب دوسری باربھی وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائیز ہوا۔اس انتخاب میں، بانہال حلقہ انتخاب سے محمد اختر نظامی الیکشن جیت گئے جنہوں نے پھر سے انگڑائی لیناشروع کردی اورلوگ پرانی اُمیدوں کی جانب آس لگانے کی سوچنے لگے۔ا ۱۹۷ء میں خواجہ غلام محمر صادق کا انتقال ہو گیا۔

#### سيدمير قاسم:

سید میر قاسم (۱۹۷۱ء۔۔۔۔۱۹۷۵ء)غلام محمد صادق کی وفات کے بعد سید میر قاسم برسرافتد ارآ گئے جوفروری ۱۹۷۵ء تک وزیراعلیٰ کے عہدے پر فائیز رہے۔
ال دوران بہت می سرکاری اسامیوں کو پُر کیا گیا خاصکر زرعی اصلاحات کابل پال ہواجس کی رُوسے زمین پر در میانہ داری کا سلسلہ ختم ہوا اور ۱۹۷۱ کے کاشت کو اہمیت دی گئی اور دفع ہے اور کم کے تحت کا شتکاروں کو انتقال اراضی کے حقوق دئے جانے دی گئی اور دفع ہے اور کم کے تحت کا شتکاروں کو انتقال اراضی کے حقوق دئے جانے

لگے۔ ۱۹۷۲ء میں ''سہائے کمیٹی'' کے نام سے ایک تعلیمی بل کامسودہ پاس ہواجس کی روسے ۱۹۷۱ء میں ''سہائی فارمولامزید شخکم کیا گیا اور تین لسانی فارمولا کو تعلیمی اداروں میں رائج کرنے کے احکامات صادر کئے گئے۔

## شخ محرعبدالله دُوباره برئيرا قتدار:

م ۱۹۷ ء میں مرکزی سرکار اور شیخ عبداللہ کے درمیان نامور سیاسی رہنما یارتھاسارتھی اور مرزامحدافضل بیگ کی درمیانہ داری سے شیخ محمر عبداللہ کو پھر ہے حکومت سونینے کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوااور''کشمیرا کارڈ'' کے نام سے وزیرِ اعظم ہنداندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے مابین ایک معاہدہ طے یایا۔جس کو "اندراعبداللہ ایکارڈ" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اِس معاہدہ کی روسے ریاست کا ملک کے ساتھ الحاق کو برقر ار رکھتے ہوئے ریاست اور مرکز کے تعلقات کا دفعہ • ۳۷ کے تحت برقر ارر کھنے کی بھی جامی بھر لی گئی اور ۱۹۵۳ء کے بعدریاست میں نافذ شدہ مازر تجویز قوانین کی نظر ثانی کے اختیارات حکومت کشمیر کودیئے گئے اور آئین میں وضاحت کردہ شقوں کوتر میم کرنے میں صدر جمہوریہ ہند کی توثیق ہونا بھی لازمی قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ اور گورز کے نامول کوجوں کا توں برقر ارر کھنے کا بھی اقر ار کیا گیا۔ اس طرح ہے شخ صاحب ا پی اولین پوزیش کو برقر ار نه رکھ سکے۔سیدمیر قاسم جواس وقت ریاست کے وزیراعلی تصالیارڈ کے نفاذ سے قبل ہی اپنی کری سے علیدہ ہو گئے اور اُن کی موجودگی میں ہی کانگریس کے اراکین کی حمایت سے شیخ صاحب دوہارہ ۲۵ فروری ۱۹۷۵ء کود و بارہ برسرا قتر ارآ کرریاست کے وزیرِ اعلیٰ بن گئے انہوں

نے اپنی کابینہ میں اولاً صرف چاروز برشامل کر لئے۔جن میں غلام محمد شاہ ، لداخ
سے سونم نر ہو، بھدرواہ سے شخ غلام محمد اور بانہال سے ٹھا کر دیوی واس سے جو
اس وقت ہائیکورٹ کے جسٹس سے اور مستقی ہوکر وزارت میں شامل ہوگئے۔
اس سیاسی تبدیلی کو عام شمیری لوگوں نے اور محاذ رائے شاری کے حامیوں نے
اقتد ار ہوس اور یو ،ٹرن کے مترادف قرار دیا بلکہ اسے کشمیریوں کے حق
خودارادیت کی تحقیر کہا گیا۔فروری ۱۹۷۵ء میں شخ محمر عبداللہ اور مرزاافضل بیگ
نے محاذرائے شاری کو تحلیل کر کے نیشنل کا نفرنس میں ضم کر دیا جس پر اس تنظیم
کے دیرینہ کارکن برہم ہوکر عالموش بیٹھ گئے۔ بانہال میں خواجہ سکندر
ملک کا نام بھی ایسے کارکنوں میں شامل ہے۔جو بعد میں لب بستہ ہوکریا دالی

#### <u> ۋو د</u> میں سنگل لائن ایڈ منسٹریش:

دسمبر ۱۹۸۱ء میں شخ عبداللہ نے ڈوڈہ ضلع کیلئے سنگل لائن ایڈ منسٹریشن کے لائح مل کا اعلان کردیا۔ اختیارات کومرکوز کر کے ضلع ترقیاتی کمشنروں کوزیادہ اختیارات تفویض کردئے گئے اور بعدازاں ترقیاتی بورڈوں کو ضلع سطح پرتشکیل دے کرائمبیں وسعت سے ہمکنار کردیا گیا جس سے ترقی کے کاموں میں تیزی کے امکانات بیدا ہوگئے۔ بعد میں اِس تجربہ کواور بھی وسعت دی گئی۔ اگست کے امکانات بیدا ہوگئے۔ بعد میں اِس تجربہ کواور بھی وسعت دی گئی۔ اگست ملاح ہوگیا۔ کا مارچ کے اور بھی اس کے دس ممبران کا ایک ٹولہ عبدالغنی لون کی بمرپراہی میں علیدہ ہوگیا جو بعد میں نیشنل کا نفرنس کے ساتھ شامل ہوگیا۔ کا مارچ کے ۱۹۵۱ء کو کا مگریس نے شخ صاحب سے جمایت واپس لینے کی کوشش کی وہ جنتا پارٹی سے کا نگریس نے شخ صاحب سے جمایت واپس لینے کی کوشش کی وہ جنتا پارٹی سے کا نگریس نے شخ صاحب سے جمایت واپس لینے کی کوشش کی وہ جنتا پارٹی سے

ملکر کانگریس سے ملخیدہ ہوئی۔ شیخ صاحب کی سفارش پراس وقت ریاست کے گورزایل، کے جھانے اسمبلی کو تحلیل کر کے بئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اس دوران شیخ صاحب بیار ہوگئے اور اُن کی خرابی صحت کے چر ہے ہونے گئے۔ لوگوں کی ہمدردی اُن کی طرف بڑھنے گئے اور کئی جگہوں پر سیننگڑ وں کی تعداد بھیڑ مکریوں کو ذرج کیا گیا اور اُن کی صحت یا بی کے لئے نذرانے پیش کئے گئے۔ مگریوں کو ذرج کیا گیا اور اُن کی صحت یا بی کے لئے نذرانے پیش کئے گئے۔ شیخ عبداللہ کا تیسر کی بار حصول اقتدار:

کھ عبداللہ کے خلاف مرکز میں دبی آواز میں کھے چہ میگوئیاں ہونے گئی۔ دریں اثنا شخ صاحب اور آپ کے دیرینہ ساتھی مرز امجہ افضل بیگ کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوگئیں اور خلاف توقع چار دہائیوں تک ساتھ دینے کے باوجود بیگ صاحب کو بارٹی سے علیدہ کیا گیا۔ جس نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ شخ صاحب نے سرکار یہ کمیشن کے نام کی تقرری ممل میں حیرت میں ڈال دیا۔ شخ صاحب نے سرکار یہ کمیشن کے نام کی تقرری ممل میں لائی تا کہ ریاست میں طبقاتی نا برابری بے روزگاری کے شمن میں سفارشات کو

پین کیا جائے۔ اس طرح سے پہلی بار اس کمیشن کی سفارشات بر ریاستی ملازموں کی تنخواہوں کو مرکز کے ملازموں کی تنخواہوں کے برابر کر دیا گیا اور مکانات کی تغمیر کے سلسلے میں بھی قرضہ جات کو گئ گناہ زیادہ کر دیا گیا ہے۔ ۱۹۸۰ء میں لوک سبجا کے انتخابات عمل میں لائے گئے۔اُدھمپوریارلیمانی حلقہ سے ڈاکٹر کرن سنگھ کانگریس کی ٹکٹ پرٹھا کر دیوی داس کو ہرانے میں کامیاب ہوگئے۔ کرن سنگھ بھی علاقائی نابرابری کی پُشت پناہی کرتا رہا اورلوک سبھا میں زور دار بیانات داغنار ہا۔اندرا گاندھی اورشنخ عبداللہ کے درمیان دوریاں بڑھنے لگیں۔ شيخ صاحب ابضعيف ہو چکے تھے انہوں نے اپی خرابی صحت کے پیش نظرایے فرزند ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو یارٹی کا صدرمقرر کیااس پرآپ کے داما دغلام محمد شاہ نے ناراضکی کا اظہار کیا اور اُنہوں نے اپنا ایک الگ گروپ تیار کیا جوآ کے چل کرا قتدار پر کانگریس کی حمایت سے قابض ہوگیا۔ شیخ صاحب ۸ردسمبر۱۹۸۲ءکو رحلت فرما گئے۔اس دن آپ کے دیرینہ کار کنوں نے ایک میٹنگ کی اور فاروق عبداللدكوجواب تنظيم كےصدر تنظير ياست كے وزير اعلى بنائے گئے۔ يتنخ صاحب کی موت کی خبر آنافا نا کھیل گئی اور لا کھوں کی تعداد میں لوگ ریاست گیر پیانے پر آ کر اُن کے نماز جنازہ میں شریک ہوگئے۔ کئی عورتوں نے اپنے گریبانوں کو چاک کیااور چھوٹے نیچے کالے بلے لگا کرجلسوں کی صورت میں ماتم گنال ہونے لگے۔صدر جمہوریہ گیانی ذیل سنگھ اور وزیر اعظم اندرا گاندھی دونوں تعزیت کی تقریب میں پنچے اور شخ صاحب کوسر کاری اعز از کے ساتھ شام کے پانچ بج

ال- تاريخ وثقافت بحدرواه ازبشر بحدرواي ٥٣٩)

حضرت بل میں سُپر دِ خاک کیا گیا۔ پہلی بار ملک میں اس موقعہ پر دوانظامی سربراہ ایک ساتھ دالخلافہ سے باہر رہے۔ اپنی وفات سے قبل جولائی ۱۹۸۱ء میں شخ صاحب نے پہلی بار بانہال میں ایک بورڈ میٹنگ کا انعقاد کیا اور یہاں کے کئی تغلیمی اداروں کور قی دی گئی نیز نیابت ٹھا گھری کوخصیل کا درجہ دیا گیا۔

#### <u>ڈاکٹر فاروق عبداللہ برسراقتدار:</u>

(۸ر تمبر۱۹۸۲ء۔۲رجولائی ۱۹۸۴ء) ریاست کے گورنر بی، کے نہرونے ٨رستمبر١٩٨٢ء كو دُاكْتُر فاروق عبدالله كو وزير إعلى كي حيثيت سے حلف دلا ديا اور آب نے اپنی کابینہ کواینے طور پرتشکیل دیا۔اس پر پچھ پرانے کھلاڑی ڈاکٹر فاروق کوزیادہ فوقیت دینے میں کچھ کڑواہٹ محسوس کرتے رہے اور اُسنے حدف تقید بنانے کے دریے ہوگئے۔جون۱۹۸۳ء میں وزیر اعلیٰ کی سفارش پر گورنر نے اسمبلی کو برخواست کر دیا اور نے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ جون کے آخر میں نتائج کا اعلان ہواجس میں نیشنل کا نفرنس نے۸۳ میں سے ۴۷ نشتوں پر برتری حاصل کرلی صوبہ جموں میں کانگریس کو ۲۷ نشستیں مل گئیں۔ باقی جماعتیں کوئی خاص کارکردگی نہ دکھاسکیں۔اس انتخابات میں بانہال سے نیشنل کانفرنس کے مولوی عبدالرشید پھرسے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگئے اور اپنے حریف ۔ ثناء اللہ بانہالی اور متحدہ محاذ کے عبدالا حد مسرور اور کچھ آزاد اُمیدواروں کو ہرایا۔۱۳ جون ۱۹۸۴ء کو فاروق عبداللہ اور اس کے دس وُزرانے اپنی اپنی وزارتوں کا حلف لیا۔اس دوران مفتی محرسعیدریاستی کانگریس کےصدر تھے۔ اُنہوں نے الیکش میں انتخابی دھاندلیوں کا الزام لگایا۔ اندریں حالات وادی

تشمیر میں عسکری کاروائیوں کے اِکے دُکے واقعات رونما ہونے لگے اور تذبذب کی چنگاریاں پھوٹے لگیں۔مرکزنے ریاست کے گورنر بی، کے نہرو کی جگہ مسٹر جگ موہن جیسے سخت گیرگورنر کی ریاست میں تقرری کے احکامات صاور كئة تاكه شدت بسندعناصر كاخاتمه كياجا سكه\_دوسرى جانب سے غلام محد شاہ جو شخ صاحب کے فرزند سبتی بھی تھے نے اندر ہی اندر سے ایک ۱ انفری گروپ تیار كيااورايك كنونش بكا كرفاروق عبدالله كي جگهايني امليه خالده شاه كويار في كاصدر مقرر کیااور گورنر کوعدم اعتماد کاایک مراسله بھیجا۔ گورنر جگمو ہن نے فاروق عبداللہ کو اکثریت دکھانے کا موقعہ دئے بغیر آپ کی سرکار کو ۲ر جولائی ۱۹۸۴ء کو برخاست کردیا اورغلام محمد شاہ کو کا نگریس کے ۲۶مبران کی حمایت سے غیرآ کینی وزیراعلیٰ بنانے کا اعلان کردیا جس پر ملک اور بیرون ملک بڑی ندمت کی گئی۔ بانہال علاقے سے شری ٹھا کر دیوی داس شاہ سرکار میں شامل ہوکر نائب وزیر اعلیٰ کے عہدہ پر فائز کئے گئے اور غلام محمد بھدر وہی شہری ترقی کے وزیر بنائے گئے۔فاروق عبراللہ نے جگہ جا کراس غیر آئینی حکومت کی مخالفت کی۔آپ ملک کے چندسر کردہ رہنماؤں کو بھی اپنا ہم آواز بناتے رہے۔

دریں اثناوادی میں حالات روز بروز بگڑتے گئے۔۱۹۸۴ء میں اسمبلی کے اعلاس سے قبل ہی قریباً ۱۳۰ رافراد پولیس کی گولیوں سے موت کا نشانہ بنے۔
غلام محمد شاہ بار بار کر فیو کا نفاذ عمل میں لاتے رہے، بلکہ آپ ' گُل گرفیو' کے نام
سے پُکارے جانے گئے۔ جموں میں بھی حالات خراب ہونے گئے اور یہاں پر بھی کر فیولگا نا پڑا۔غلام محمد شاہ کی ' دکنگڑی حکومت حالات پر قابو پانے میں ناکام

ہوگئ اور آپ نے سرمارچ ۱۹۸۲ء کواپنا استعفے بیش کیا اور ریاست میں گورنر راج کا نفاذ کیا گیاجو مارچ ۱۹۸۲ء سے نومبر ۱۹۸۲ء تک برابر جاری ر مااور اِس کے بعدریاست میں صدرراج کولا گوکیا گیا۔ چنانچہ مرکز میں راجیوگا ندھی کی سر کار جموں وکشمیر میں صدر راج کوزیادہ دیر تک قائیم رکھنے کے تق میں نہھی اس لئے اُنہوں نے فاروق عبداللّٰہ کو کانگریس کے اشتراک سے سرکار بنانے پر آمادہ کیا اور بیرمفاہمت''راجیو فاروق'' ایکارڈ سےمعروف ہوئی۔جس کی روسے ے رنومبر ۱۹۸۷ء میں فاروق عبداللہ کی قیادت میں ایک ملی جُلی سر کار قایم ہوگئ<sub>ی</sub>۔ مارچ ۱۹۸۷ء میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور صدرراج اینے اختیام کو پہنچا۔ جب مارچ ۱۹۸۷ء میں پھر انتخابات کوعمل میں لایا گیااس میں این سی نے وس نشستیں حاصل کیں کا نگریس کوصوبہ جموں میں مهانشتیں اور وادی میں ہائشتیں مل گئیں مسلم فرنٹ کوہ راور بی ہے بی کو جموں سے کشتیں حاصل ہوئیں۔فاروق عبداللہ نے وزیرِ اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔لیکن میگٹ جوڑ زیادہ دبرتک قایم نہرہ سکا۔ بانہال سے این سی کےمولوی عبدالرشید نے اپنی نشست کو پھر سے تیسری بار برقر اررکھا۔

# عسكرى سرگرميول كي شروعات:

جولائی ۱۹۸۸ء کے آغاز میں ہی وادی کشمیر میں بم دھاکوں کے کچھ واقعات پیش آئے جس کی ذمہ داری ہے، کے،ایل ،الف نے قبول کی ۔ یوم آزادی کے موقعہ پرکئی جگہوں پر پاکتانی پرچم تھمبوں اور دیواروں پر چڑھائے گئے۔نو جوانوں اور پولیس کے مابین مختلف جگہوں پر تصادم آرائی ہوئی اور عانیں تلف ہونے لگیں۔ ۸استمبر کی درمیانی شب کوڈی، آئی، جی پولیس مسٹر وٹالی علی محمد کی رہایش گاہ پر ایک گروپ نے گولیاں برسائیں اورلبریش فرنٹ کا ایک جوان چل بسا۔ حالات کو بے قابو دیکھکر کچھ جماعتوں نے حکومت کی برطر فی کامطالبہ کیا۔ إدهر جموٰل میں بھی سکھ فرقے کے ایک جلوس پرسنگ باری کی گئی جس میں بارہ انتخاص کی موت ہوگئی سو کے قریب لوگ زخمی ہو گئے۔ اار فروری ۱۹۸۹ء کومقبول بٹ کو بھانسی دینے کے بعد ایک سال بعد اُس کی پہلی برس کے موقعہ پر وادی بھر میں ہڑتال رہی۔فاروق عبداللہ دست کش ہو گئے اور این سی کے کئی عہد بداروں نے استعفے دینا شروع کئے جس سے ایک سیاسی خلا پیدا ہونے لگا۔ آئے دن ہڑتالوں اور بم دھاکوں کی واردا تیں رونما ہونے لگیں علید گی ببندرہنما شبیرشاہ عسری سیاست پر چھانے سے لگے۔وادی میں بی، جی، بی کے ٹی ،ایل میلو کو جنگجووں نے گولی کا نشانہ بنایا۔مقبول بٹ کیس کی شنوائی کرنے والے جج ،این ، کے گنجوکو ہلاک کیا گیا۔ دسمبر ۱۹۸۹ء میں پارلیمانی انتخابات عمل میں لائے گئے لیکن وادی میں ووٹوں کا تناسب۲سے ۵ فیصد تک رہا۔ تا ہم این سی نے وادی کی نتیوں سیٹیں حاصل کیں۔ آئے دن وادی میں کرفیو کا نفاذ ہوتا رہا۔ شراب خانے اور سنیماہال بند کرادئے گئے اور بہت سركاري جائيدادي آگ كي وارداتوں ميں خاكسر موكرره گئي ہيں۔إس دوران مفتی محد سعید مرکزی سر کار میں شری وی پی سنگھ کی سر کار میں بطور ہوم منسٹر تعینات کئے گئے۔ حالات کی بگڑتی ہوئی صورت کو دیکھکر جگمو ہن کو پھر سے ریاست کا گورنرتعینات کیا گیا اورانتخابات کوملتوی کر دیا گیا۔وادی کشمیرکےحالات کا اثر

بانہال ، چناب ویلی ، راجوری اور یونچھ کے علاقوں کوبھی یکساں طور ہرمتاثر کرنے لگا۔۲۹ستمبر ۱۹۸۹ء کوشبیر شاہ اور اُس کے ساتھی نعیم خان کورام بن کے مقام پرریاسی پولیس نے گرفتار کیا جب وہ ایکٹرک میں سفر کررہے تھے۔شاید وہ یونچھ کے راستے سرحد کوعبور کرنا جاہتے تھے۔اس واقعہ سے وادی کے مختلف علاقوں میں حالات بگڑ گئے اور تصا دُم ہوئے اور شبیر شاہ کونظر بند کیا گیا۔

# غلام ني آزادممبرراجه سھامنتن :

۳۰ رنومبر ۱۹۸۹ء کومسٹرغلام بنی آزاد بیشنل کانفرنس کی حمایت سے راجہ سجا کیلئے بحیثیت ممبر یار لیمان منتخب ہوئے اور بعد میں آل انڈیا کانگریس کے جزل سکریٹری کے امتیازی عہدے پر فائیز ہوئے

حالات کی ابتری کے پیش نظر جگمو ہن کو جنوری ۱۹۹۰ء میں ریاست کا دوبارہ گورنر تعینات کیا گیاجس کے احتجاج میں فاروق سر کارنے اپنااستعفے پیش کیا۔

# <u>گورنرجگمو بهن کا دوسرا دور</u>

(جنوری ۱۹۹۰مئی ۱۹۹۰ء) جگموہن نے نقص امن کی صورت حال کو بحال کرنے کی غرض سے عسکریت پہندوں کے خلاف سخت روبیا ختیار کیا۔گھر گھر میں تلاشیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ نا کہ بندی اور کریک ڈاون جیسے واقعات نے لوگوں کی زندگی کو دو کھر کردیا۔لوٹ مار اور عصمت در یوں کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ ڈوڈہ اور ادھمپور ضلعوں کیلئے ایک خصوصى بوليس كمشنراور دى، آئى، جى بوليس كى تعيناتى عمل ميں لائى گئى ـ وادى کے متعدد مقامات پر بے گناہ لوگول کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ فلاح عام ٹرسٹ

کے تحت چلنے والے کئی مدارس کو بند کر دیا گیا۔ کئی لوگوں کو انٹر وگیشن سنٹروں میں پہنچایا گیا۔ حالات کی حد سے زیادہ ابتری کو دیکھ کر جگمو ہن کومئی ۱۹۹۰ء میں مستعفی ہونا پڑااوراُن کی جگہ نئے گورنر کی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔

#### گریش چندرسکسینه بطور گورنز:

(مئی ۱۹۹۰ء سے ۱۲ مارچ ۱۹۹۴ء) مئی ۱۹۹۰ء میں گریش چندر سکسینه ریاست کے نئے گورزمقرر ہوئے کیکن عسکری تظیموں کی کاروائیوں میں آئے دن اور بھی اضافہ ہونے لگا۔ ضلع ڈوڈہ میں اقلیتی فرقہ کے کچھ لوگوں کو حفاظت کی خاطر حفاظتی کمیٹیاں بنائی اور اُنہیں ہتھیار بانٹ دئے گئے جس سے دوسرے فرقے کے لوگوں میں شہبات بڑھنے لگے۔ضلع ڈوڈہ کے دوسرے مقامات کی طرح بانہال کا بوراعلاقہ بھی ملی فینسی کی زدمیں آگیا۔ دسمبر۱۹۹۲ء میں میرواعظ عمر فاروق كي صدارت مين ' حريت كانفرنس نامي تنظيم كوممل مين لايا گيا۔ وادي میں بہت سے جنگجواور عام لوگ مارے گئے اور خوف ودہشت کا ایک سنگین ماحول بیدا ہوگیا۔ریاست کے نامساعد حالات کے پیش نظر ۱۲ مارچ ۱۹۹۳ء کوشری کرشناوی کے راوکومسٹرسکسیند کی جگہ گورنرتعینات کیا گیااورا کتوبر ۱۹۹۲ء تک اس عہدے پررہے۔اس کے بعدصدرراج کانفاذ کیا گیا۔وادی کی طرح خطر چناب کے مختلف علاقوں میں قتل وتصادم کے واقعات رونما ہوتے رہے۔ ١٩٩٣ء میں پیوپلز ڈیموکریٹک یارٹی کے رہنماشبیرشاہ نے ضلع ڈوڈہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کیا اور"ایے مستقبل کا خود فیصلہ كرنے كوت ميں نعرے بلند كرائے۔ تاہم عسكرى تظيموں ميں آپسى

اختلافات بھی رونما ہونے لگے۔ مرکزی حکومت نے بیرونی اور اندرونی جمہوریت پسندعناصر کے دباومیں اب زیادہ دیر تک صدرراج برقر اررکھنا مناسب نہ مجھااور عسکری تنظیموں کے ساتھ بات چیت کرنے کی مختلف سطحوں پر کوشش کا آغاز کیا۔جس کے نتیجے میں کچھنام نہا ڈنظیموں کے کئی نام نہاد کمانڈ روں نے خفیہ طور پر ہتھیار ڈال کر سیاسی حلقوں میں شمولیت کرنے کی ٹھان کی اور عسکری کاروائیوں میں توڑ پیدا ہونے لگا اور رفتہ رفتہ عسکری کاروائیوں کا گراف پنجے آنے لگا۔ ۱۹۹۷ء میں ریاست میں جھ یارلیمانی نشستوں کے لئے چناو کرائے گئے اور صدر راج کی مدت میں مزید جنوری ۱۹۹۷ء تک توسیع کردی گئی۔ تا ہم تمبر ۱۹۹۷ء میں قانون ساز آسمبلی کے انتخابات کے لئے تیاریاں شروع ہونے لگیں اور اِس انتخاب میں نیشنل کانفرنس کو بھاری اکثریت مل گئی۔ ہر چند کے عسکری تنظیوں کی طرف سے دوٹ نہ ڈالنے کی اپلیں بھی ہوتی رہیں۔ بیا بتخاب کڑے فوجی پہرے میں عمل میں لائے گئے۔اس انتخاب میں نیشنل کا نفرنس کوے ۵ کشستیں حاصل ہوگئیں۔ اِس انتخاب میں بانہال حلقہ اسمبلی سے آزاد امید وارمجمہ فاروق میر کامیاب ہوئے اور نیشنل کا نفرنس کے عبدالرشیداور کا نگریس کے عبدالحمید خان ریاست کے ریٹارڈ ئیرایڈوایز رالیکن ہار بیٹھے۔ بی جے بی کو ۸ کانگریس کوسات جننا دل کو۵ بہوجن ساج پارٹی کوایک ہی پی ایم اور پنتھرس پارٹی کوایک سیٹ ملی۔ گریز کے آزاداُمیدوار بعد میں نیشنل کا نفرنس کے ساتھ مل گئے۔

# <u> فاروق عبدالله دوباره برسراقتذار:</u>

(٩/ اکتوبر ١٩٩٧ء ـ ڪار اکتوبر٢٠٠٢ء) ٩ر اکتوبر ١٩٩٧ء ميں ڈاکٹر

فاروق عبدالله کی سربراہی میں ریاست کی نئی حکومت نے حلف اُٹھایا اور اس طرح سے تقریباً آٹھ سال کے لمبے عرصے کے بعد پھرسے عوامی حکومت نے اپنا کام کاج سنجالا۔ ڈسٹرکٹ بورڈوں کو نئے سرے سے تشکیل دیا گیا اور ایک ڈیولیمنٹ کمشنر کی جگہ ایک وزیر کو بورڈ کا چیر مین مقرر کیا گیا۔ حکومت نے تر قاتی کاموں میں کئی ٹھوس اقدامات کئے اور ملی ٹنسی کی وارداتوں میں خاکسرشدہ عمارتوں کونتمیر ومرمت کی طرف خاصی توجه دی۔لیکن عسکری کاروائیوں میں برابراضا فه بوتار با-سركاري اعدادوشار كے مطابق ١٩٩٧ء ميں ٩٥٠ عسكريت پیندوں کو ہلاک کردیا گیا۔ ڈوڈہ اور اُدھمیور کے اضلاع میں ہی فوجوں اور عسکریت پیندوں کے درمیان تقریباً (۳۵۵) جھڑ بیں ہوئیں جن میں اکہتھر کے قریب جنگجو مارے گئے ۔ ضلع ڈوڈہ میں ہی ۷۰ اجھڑ پیں ریکارڈ کی گئیں جن میں ۵ مے قریب جنگجو مارے گئے۔ دسمبر ۱۹۹۷ء میں ریاست میں یانچویں تنخواه کمیشن کولا گوکیا گیا جس ہے تیس لا کھ ملاز مین کوفائیدہ ہوا۔

## <u>سکسینه دوباره بطور گورنرتعینات:</u>

۲رمئی ۱۹۹۸ء کوگریش چندرسکسینه کو دوباره ریاست کے گورنر کے طور پر تعینات کیا گیا اور اس وقت ڈاکٹر فاروق عبداللدریاست کے وزیراعلیٰ کے طور کام کررہے تھے۔ ۲۷ جنوری ۱۹۹۵ء کوریاست کے معتبر سیاست دان اور نیشنل کا فرنس کے تجربہ کاررہنما مولانا عطا اللہ سہروردی کا ارتحال ہوا اور پورے ضلع میں رنح وغم کی لہر دوڑ گئی۔ اس دوران کئی ہلاکت کے واقعات پیش آئے۔

ا بهدرواه کی تاریخ و ثقافت از بشیر بهدروا بی ۲۹\_۸۲۵\_

ٹھاکٹری ڈوڈہ کے مقام پر ایک ہی کنبہ کے پندرہ افراد کو بڑی بے رحمی ہے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔جنوری ۱۹۹۰ء سے دسمبر ۱۹۹۹ء تک ۵۹۱۹ مقامی اور غیرملکی عسکریت پیندمختلف کاروابوں میں مارے گئے۔ ۲۱۷ کے قریب مختلف یارٹیوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکنوں کونشانہ بنایا گیا۔۳۷۸۵ لوگوں کو جن میں آفیسر،سیاسی اہل کار وغیرہ شامل ہیں لا پینہ ہوگئے یا اغوا ہو گئے۔ ۲۱۱ سکول عمارتیں ۱۳۳۰ پُل اور ۱۰۹۳ مرکاری عمارتیں جلا کر خاکستر ہوگئیں۔ تقریباً ٣٠٠٣ ملى ٹنوں نے ہتھیار ڈال دیئے کے سال ٢٠٠٠ء میں امریکی صدر بل کلینٹن کے بھارت دورے کے دوران اننت ناگ چھٹی سنگھ پورہ میں سکھ فرتے کے ۳۵ را فراد کو بندوق برداروں نے بےرحمی سے قبل کردیا۔ جس کے بعد میں ایک سیاسی شعید بازی سے تعبیر کیا گیا اور کسی تنظیم نے اس واقعہ کی ذمہ داری قبول نہ کی۔ اسی دوران بانہال کے بوگل پرستان وغیرہ علاقوں میں تقریباً ۲۹ لوگ گولیول کانشانہ بنے جن میں وی ڈی سی کے ۸راشخاص بھی شامل تھے۔

مفتى محرسعيدى نئ بارنى بي، دى، بي كا قيام:

جولائی ۱۹۹۹ء میں مفتی محمد سعید نے کانگریس پارٹی سے کنارہ کشی کر کے ریاست میں پیولز ڈیموکر یک پارٹی کا قیام عمل میں لایا۔ ۲۲ راگست ۱۰۰۱ء کو صلع ڈوڈہ کے سنٹیر سیاست کاربشیر احمد کچلوجوخوراک کے محکمہ کے وزیر تھے مختصر سی علالت کے بعد انتقال کر گئے اور اسی سال بھارتی جنتا پارٹی کے مقتدر لیڈر ویشیووت کی بھی موت ہوگئی۔ نومبر ۲۰۰۱ء میں فاروق سرکار کی جانب سے ایک

غیرانسانی قانون''بوٹا'' کانفاذ عمل میں لایا گیا۔ جس کے ذریعے فوج کو وسیع اختیارات تفویض ہوئے۔ جن کی حقوق انسانی کے حمایتوں کے اور وگلانے بہت مخالفت کی ایک غیر سرکاری تخینے کے مطابق عسکری کاروائیوں کے شروعات سے ۱۰۰۱ء کے اوآخر تک قریباً ساٹھ ہزارلوگ مارے گئے۔

## غلام ني آزاد برديش كانگريس كے صدر:

کا مارچ ۲۰۰۲ء کو جناب غلام نبی آزاد کو پردیش کانگریس پارٹی کے صدر کے طور پر منتخب کیا گیا تا کہ کانگریس میں ایک تازہ دم روح پھونگی جاسکے۔اس دوران حریت کانفرنس کے لیڈر عبدالغنی لون کا نامعلوم بندوق برداروں نے قبل کیا۔

## عمرعبدالله يشنل كانفرنس كے معصدر:

جون ۲۰۰۲ء کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے فرزند عمر عبداللہ کو بطور جوان سال صدر نیشنل کا نفرنس کے طور پر دستار بندی کی گئی اور سمبر ۲۰۰۲ء میں ریاستی اسمبلی کے آئیندہ انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ ہر چند کہ حریت کا نفرنس اور دیگر علیمید ہیںنہ تنظیموں نے اِس عمل سے دور رہنے کا تہیہ کیا۔

وادی میں حریت کانفرنس کی کال پر ہڑتال کی گئی۔ حکومت نے کئی گرفتاریاں عمل میں لائیں۔ ابتخابات مرحلہ وار طریقے پر کرائے گئے لیکن کئی حلقوں میں بہت کم ووٹ پڑے۔ حبہ کدل سرینگر میں صرف ایک فیصد ووٹ پڑے۔ حبہ کدل سرینگر میں صرف ایک فیصد ووٹ کے لیے بڑے۔ بہوں میں ۲۵ فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ بہاراکتو برکو ووٹوں کی گئتی کی گئی اور نیشنل کانفرنس کوزبر دست ناکامی کا سامنا کرنا

یرا اے اسے صرف ۲۸ رنشتوں حاصل ہوگئیں۔ کانگریس کو ۲۰نششیں اور نو وار د نی، ڈی، پی کو ۲ انشتیں حاصل ہو گئیں۔ پنتھرس پارٹی کوم بی ہے پی کو بہوجن ساج، عوا می لیگ اورسٹیٹ مور چہ کو ایک ایک شیٹ ملی سی پی ایم کوم راور ۱۲ سیٹیں آ زاد امید واروں کے حق میں چلی گئیں۔اس انتخاب میں بانہال حلقہ سے مولوی عبدالرشید کامیاب ہوئے جونیشنل کانفرنس سے ناراض ہوکر آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اُترے تھے۔ آپ نے بیشنل کا نفرنس کے محمد فاروق میراور کانگریس کے محمد ایوب خان کے علاوہ کئی آزاد امیدواروں کو بھی شکست سے دوجار کر دیا۔حکومت سازی کیلئے کانگریس یارٹی نے مفتی محرسعید کی یارٹی سے ہاتھ ملایا اور نیشنل کانفرنس حذب مخالف کے طور پر اپنارول ادا کرتی رہی۔ چیف منسٹر کے عہدہ کے لئے کچھروز تک تغطل رہااور کافی گفت شنید کے بعد'' کم سے کم مشتر کہ پروگرام'' کے تحت مفتی محد سعید کو پہلے تین سال کیلئے بطور چیف منسٹر حلف دینے کے فیصلے پرا تفاق ہوااور باقی تین سالوں کے لئے غلام نبی آ زاد کو وزات اعلیٰ پر فائز رہنے پر اتفاق ہوا۔ فاروق عبداللہ کے انکار پر کہوہ مبینہ تاریخ کے بعد بحثیت وزیراعلیٰ کام کرنا پبند نہ کریں گے اس لئے اسمبلی کو التواميں ركھ كر كارا كتوبر كى درميانى رات سے رياست ميں گورنر راج كا نفاز كيا گیا جو ۳۰۰ را کتو بر۲۰۰۲ء تک برقر ارر ہا اور اس طرح سے فاروق عبداللہ کی سر کار نے اپنے چھسال کی مدت کومشکل حالات میں پورا کیا۔ آپ کی پارٹی کی نا کا می کے گئی وجو ہات جتلائے گئے جن میں مرکز کے ساتھ آپ کا غیر فطری گھ جوڑ بھی ایک وجہ ثابت ہوگئی اس کےعلاوہ رشوت ستانی وغیرہ اسباب بھی اس شکست کا

موجب بن گئے۔

## مفتی محرسعید بحثیت وزیراعلی:

۲نومبر ۲۰۰۲ء ۔ انومبر ۲۰۰۵ء) کانگریس اور پی ڈی پی کے مابین اس نکات پر شمل ایک معاہدے کے تحت ۱۳۰۰ء کو کانگریس کے صدر غلام نبی آزاد نے گورز کو اُن تمام اراکین بشمول آزاد ممبران اسمبلی کی فہرست پیش کی جومفتی محمد سعید کے حامی قرار پائے اور جس کے نتیج میں ۲ رنومبر فہرست پیش کی جومفتی صاحب کو حلف داری اور حکومت سازی کی وعوت دی۔ اس مخلوط سرکار کو ۲۵ مرمبران اسمبلی کی حمایت حاصل رہی جس میں کمیونسٹ پارٹی اور پخترس یارٹی کے ممبران جمی شامل جمایت رہے۔

مفتی محرسعید نے '' زخموں پر مرہم کرنے ' ہمیلنگ کچے کی پالیسی کے تحت اور '' ہندو پاک' باہمی دوستی کے دواہم امور پرخاصی توجہ دی۔ جس پر مرکز نے فراخد لانہ امداد کی پیش کش کی اور حفاظتی امور سے متعلق معاملات میں بدلاو لانے پرزیادہ زور دیا گیا۔ لوگوں نے کافی حد تک راحت کی سانس لی اور اپنے آپ کوقد رے محفوظ محسوس کرنے گئے۔ ہر چند کہ عسکریت پسندوں کے خلاف آپ کوقد رے محفوظ محسوس کرنے گئے۔ ہر چند کہ عسکریت پسندوں کے خلاف زیادہ موثر کاروائیاں بھی جاری رہیں۔ مفتی محمد سعید نے ایس او جی کو غیر سلح کردیا جس سے عام لوگوں کو پریشانی سے چھٹکارا ملا اور لوگ آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے گئے۔

اقتصادی طور پرتر تی کا احساس بیدا ہونے لگا۔اس دور میں بانہال میں مولوی عبدالرشید بطور آزادامید وارکے یہاں کی نمائیندگی کرتے رہے لیکن کوئی

فعال کام کرنے سے قاصرہ گئے۔ مفتی محرسعید کا بانہال کے عوام نے وزیراعلیٰ بننے کے بعد ایک بھاری عوامی جلسے کی صورت میں استقبال کیا اور ڈگری کا لج کے قیام کی واحد ما تگ کا مطالبہ پیش کیا لیکن لوگوں کو آپ کی جانب سے نااُمیدی کامُنہ ویکھنا پڑا اور وہ اس عوامی مطالبے کو پورانہ کر سکے۔غلام نبی آزاد نے مفتی محرسعید کے ساتھ یہاں کے دُورا فقادہ علاقوں کا دورہ کیا اور مہواور کھڑی کے علاقوں میں ہائیر سکنڈری سکول کے قیام میں آپ کی زور دار جمایت حاصل رہی۔ اس کے علاوہ ان دور افقادہ جگہوں تک رابط سر کیس تغییر کرنے کے گئی کاموں کو بھی ہاتھ میں لیا گیا۔ بھدرواہ میں ریڈ یوٹیشن کو جالوکیا گیا اور بھدرواہ کو کشتواڑ کیلئے ڈیو لیمنٹ اتھارٹی کا اعلان بھی کیا گیا۔

#### <u>آزادضاحب راجيه سجامين:</u>

۹ رنومر۲۰۰۱ و کوغلام نی آزادراجه سجا کیلئے ممبر منتخب ہوئے اورانہوں نے پردیش کانگریس کے صدر کی ذمہ داریوں کو بھی سنجا لنے کاعزم جاری رکھا۔ آپ کے علاوہ پروفیسر سیف الدین سوز سردار تر لوک سنگھ باجواہ بھی راجیہ سجا کے ممبران منتخب ہوئے۔ آزادصا حب مرکز میں تعمیری ترقی اور پارلیمانی امور کے وزیر کے فرایش بھی انجام دیتے رہے۔ آپ ۲۰ رنومبر ۲۰۰۵ء تک اس عہد کو پر برقر ارد ہے۔ ریاسی اسمبلی میں پہلی بار 'اکاوٹیلٹی بل' کو پاس کیا گیا جس کے دائیرے میں وزیر اعلیٰ کے عہدے تک کو بھی لایا گیا۔ اپریل ۲۰۰۳ء میں دائیرے میں وزیر اعلیٰ کے عہدے تک کو بھی لایا گیا۔ اپریل ۲۰۰۳ء میں مندوستان کے وزیر اعظم سرینگر بہنچ اور پاکستان کے ساتھ بات جیت کے مندوستان کے وزیر اعظم سرینگر بہنچ اور پاکستان کے ساتھ بات جیت کے ذریعے تمام مسایل بشمول 'مسلہ کشمیر' حل کرنے کا اعلان کیا جس کو ہمسایہ ملک

میں بھی سراہا گیا۔

## ایس کے سنہا کی تقرری بحیثیت گورز:

مرکزی حکومت نے گورنر گریش چندرسکسینه کی جگه گفتیک جنزل (ریٹایئر) ایس کے سنہا کوریاست کانیا گورنرمقرر کیا۔

## <u>ڈوگری زبان کوآ کینی درجہ:</u>

۲۰۰۳ء میں مرکزی سرکارنے ایک آئینی ترمیم کے تحت ڈوگری زبان کو بھی زبانوں کے آئین درجہ عطا کیا جس سے صوبہ زبانوں کے آئین درجہ عطا کیا جس سے صوبہ جمول کے ڈوگری زبان کے قلم کاروں کی دیرینہ مانگ کو پورا کیا اور مرکزی سرکار کے اس اقدام پرتمام ساجی ،سیاسی تنظیموں نے اطمینان اور تشکر کا اظہار کیا۔

اپریل ۲۰۰۷ء میں لوک سبھا کی انتخابات عمل میں آئے اور بہت کم شرح میں ووٹ ڈالے گئے۔ این کی نے بار ہمولہ اور سر بنگر کی نشتوں کو جیت لیا اور پی ڈی پی نے انت ناگ کی نشست کو حاصل کیا۔ ڈوڈہ اُدھم پور، جموں، پونچھ اور لداخ کی نشتیں کا نگریس کے حق میں چلی گئیں۔ ڈوڈہ، ادھم پورنشست چودھری لال سنگھ نے حاصل کی اورا نہوں نے پروفیسر چن لال گپتا کو اُن کی تئیسری باری کے بعد ہرایا۔ مرکز میں کا نگریس کی زیر قیادت ایک ملی جُلی سرکار کا قیام عمل میں آیا اور ڈاکٹر من موہن سنگھ جی پرایم منسٹر کے عہدے پر فائیز قیام عمل میں آیا اور ڈاکٹر من موہن سنگھ جی پرایم منسٹر کے عہدے پر فائیز ہوئے۔ آپ نومبر ۲۰۰۷ء میں کشمیر کے دورے پر بھی آئے اور ریاستی ترقی منصوبوں کے ۲۲۲ ہزار کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا۔ تا ہم اُن کی آمد پر پوری منصوبوں کے ۲۲۲ ہزار کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا۔ تا ہم اُن کی آمد پر پوری وادی میں ہڑتال رہی۔

کاراپریل ۲۰۰۵ء میں پہلی بار چھ دہائیوں کے بعد سرینگر سے مظفراآباد تک باہمی خیرسگالی اور مفاہمت کے طور پر پہلی بس سروس کو چالو کیا گیا اور وزیر اعظم نے اس کو ہری جھنڈی دکھائی جن کے ہمراہ یو پی چیر پرس، مرکزی وزیر غلام نبی آزاد اور کئی دیگر شخصیات تھیں اس بس سروس کو'' کاروان امن' کانام دیا گیا اور مدتوں بعد ریاست کے لوگوں نے اپنے بچھڑ ہے ہوئے رشتہ داروں کو گلے لگایا اور اس کے علاوہ اشیاء خور دنی کا نبادلہ ہوا اور کاروبار کو بھی ایک نئی سمت ملی۔

۸راکتوبر ۵۰۰۷ء میں مقبوضہ کشمیر کے مظفر آباد اور پاکتان کے سرحدی علاقوں میں ایک زبردست اور ریکارڈ تو ڈزلزلہ آیا جس نے کئی بستیوں کو نمیست و نابود کر دیا۔ اس زلز لے میں اوڑی اور کرناہ کے سرحدی قصبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔قریباً ایک لاکھ لوگ مارے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مکانات زمین ہوئے۔

# <u>غلام نبي آزاد بحثيت وزيراعلي:</u>

تجویز شدہ معاہدہ کے مطابق مفتی محدسعید نے ۱۲۹ کوبر ۲۰۰۵ و تین سال مدت پوری کرنے کے بعد گورنرایس کے سنہا کو اپنااستعظ پیش کیااور ۲۷ نوم ر۵۰۰۷ و کوئی کیااور ۲۷ نوم ر۵۰۰۷ و کوئی کا دورِ حکومت اختیام کو پہنچااور غلام نبی آزاد نے بطور چیف منسٹر حلف لیا۔ ریاست جمول و کشمیر میں یہ پہلا تاریخی موقعہ تھا جب صوبہ جمول منسٹر حلف لیا۔ ریاست جمول کو اِس جلیل القدر عہدے پر فائیز کیا گیا ہو۔ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو اِس جلیل القدر عہدے پر فائیز کیا گیا ہو۔ کا نگریس پارٹی کی طرف سے وہ تیسرے وزیراعلیٰ ہے۔ آپ کے ساتھ دی

اور وزرانے حلف لیا۔ پی ڈی پی کے مظفر حسین بیگ بطور نائب وزیر اعلیٰ مقرر كئے گئے۔ وزیرِ اعلیٰ ہوم، اطلاعات، تعلیم ،محكمہ مال، صحت عامہ اور جنرل انتظامیه کے قلمدان اپنے پاس رکھے جبکہ خزانہ،منصوبہ بندی اور پارلیمانی امور کے قلمدان نائب وزیر اعلیٰ کو تفویض کردئے گئے۔ آئین کی رو سے آزاد صاحب کو وزارت اعلیٰ سنجالنے کے چھ ماہ سے قبل ہی کسی انتخابی حلقہ ہے اپنی کامیابی کوظا ہر کرانا ضروری تھا۔آپ نے چنانچہ ارنومبر ۲۰۰۵ کوحلف وفاداری لی تھی اس لئے یہ چناوم مئی ۲۰۰۱ء سے پہلے ہی جیتنا مطلوب تھا اس طرح سے آپ نے ۵؍ مارچ ۲۰۰۷ء کو حلقہ انتخاب بھدرواہ سے رُکنیت اسمبلی کے کاغذات اِنتخاب بطور امیدوار کے داخل کئے۔اس نشست پر آپ کے برادر زاد محد شریف نیاز منتخب ہوئے تھے جنہوں نے استعظے دیکر آپ کے لئے پیر نشست خالی کردی۔ چناو۲۲۴رایریل کوعمل میں آئے اور ۲۷ راپریل ۲۰۰۶ کو ووٹ کئے گئے۔آ زادصاحب نے اپنی تیس سالہ سیاسی زندگی میں پہلی بارایک ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کرلی۔آپ کے مقابلے میں بھارتیہ جنتا یارٹی کے امیدواررثی کمارصرف ۵۷ بم فیصدووٹ لے سکے جبکہ آزادصاجب نے ۲۲۱۲۹ ووٹول میں سے ۲۲۰۷۲ ووٹ حاصل کئے۔ آزاد صاحب کے دوراقتدار میں تغمیرونز قی کے کاموں میں کافی سرعت پیدا ہوگئی۔مرکزی حکومت نے فراخد لی سے رقومات کی فراہمی کو یقینی بنایا اور سڑکوں کی تغمیرات اور دیگر تغمیرات کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ۲ جولائی ۲ ۲۰۰۱ء کوآپ نے آٹھ نے ضلعوں، تین سب ڈویژن، تیرہ نئ تحصلیوں اور کئی نیابتوں کے منظور کئے جانے کا اعلان کیا جبکہ گزشتہ عرصہ

تنس سال سے بیرمسلہ سرد خانے میں بڑا ہوا تھا۔صوبہ جموں میں رام بن، کشتواڑ، ریاسی اورسانبہ کے اضلاع وجود میں آئے جبکہ وادی کشمیر میں بانڈی یورہ، شوپیان، کولگام اور گاندربل کے اصلاع معرض وجود میں آئے۔'' چھوٹا کشمیر " بهدرواه کو تورست نقتے بر لایا گیا اور بهدروای کالج میں پوسٹ گریجویٹ شعبہ قایم کیا گیا۔ ستمبر ۷۰۰۷ء میں روشنی ایکٹ کے نام ہے ایک انقلا بی نوعیت کے قدم کا اعلان کیا گیا جس کی روسے کسانوں کوتقریباً ۲۰۵ الا کھ کنال سرکاری زمین پر مالکانہ حقوق دینے کے احکامات جاری کرنے کامنصوبہ رکھا گیا۔ دسمبر ۷۰۰۷ء میں مخلوط سر کارکی ایک میٹنگ میں ریاست میں اٹھارا نئے کالج بتدریج کھولنے کی منظوری دی گئی جس سے ریاست میں کل کالجوں کی تعداد ۴۰ تک متوقع ہوگئ جوگذشتہ ساٹھ برس میں ایک ریکارڈنو ڑا قدام تھا۔اس دوران بانہال کےعلاقے میں لوگوں کی دیرینہ ما نگ کو پورا کرتے ہوئے ڈگری کالج کے قیام کے احکامات صادر کردئے گئے اورعوام کوراحت نصیب ہوگئی۔ آزا دصاحب کی قیادت میں مخلوط سر کارنے ریاست گیر پیانے پر سڑکوں اور بلول کی تغیرات کا قابل ستایش کام ہاتھ میں لیا جس کی ہرسطے پر پذیرائی ہوتی ر ہی۔ ہر چند کہ سلح عسکری کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف جگہوں پر ہلا کت اور زیاد تیوں کے واقعات رونما ہوتے رہے۔

# سیف الدین سوز کانگریس کے نئے صدر:

شری سیف الدین سوز جومرکزی کابینہ میں آبی وسائل کے وزیر کو ۱۳ فروری ۲۰۰۸ء کوریاستی کانگریس ممیٹی کانیا صدر مقرر کیا گیا۔ آپ نے پیرزادہ محمد سعید کی جگہ لی جورشوت ستانی کے ایک الزام میں ریاستی کانگریس کے صدر اور محکمہ تعلیم کے عہدے سے مستعفی ہوئے ۔ بعداذاں بیالزامات ثابت نہ ہونے پر پھر سے اُن کو تعلیم کا قلمدان سونیا گیا۔

## <u>نے گورنراین این وورا کی تقرُ ری:</u>

سابقہ گورنرایس کے سنہا، لیفٹینٹ جزل (ریٹاربرڈ) کے چلے جانے کے بعد ۲۵؍جون کومسٹراین این ووہرا کوریاست جموں وکشمیر کے نئے گورنر کے طور پرتقر رکیا۔جوریاست کے نوویں گورنر قرار پائے۔آپ روایات کے برعکس ہے غیرفوجی گورنر ہیں۔جواس منصب پر فائز ہوئے۔آپ سے قبل کے گورنرشری سہا ایک متناز عدطرح کے شخصیت رہے جنہوں نے شرائین بورڈ کے چیر مین کی حیثیت سے ۱۰۰ کنال اراضی کا رقبہ بورڈ مذکورہ کے نام الاٹ کے عارضی احکامات صادر کئے جسکوکشمیر میں دفعہ ۳۷ کی خلاف ورزی سے تعبیر کیا گیااور ہنگامہ اُٹھ کھڑا ہوا جس سے ریاست میں فرقہ واریت کو ہوا ملی اور آپسی بھائی چارے میں ایک بڑی خلیج پیدا ہوگئی۔جس پر بعد میں مشکل سے قابو پالیا گیا۔ شری سنہا بڑی خاموشی کے ساتھ بعد میں ریاست سے بغیر کسی شاندار الودعی تقریب کے چلے گئے۔ یی،ڈی، یی کی صدر محبوبہ مفتی نے اس فیصلہ کے خلاف حتجاج کیااورسرکار پر د باوڈ الا کہاس فیصلہ کوفوری طور پر واپس لیا جائے اورسرکار کو ۱۳۰۰ جون تک مہلت دی لیکن اس سے دوروز قبل ہی سر کار سے اپنی حمایت واپس لینے کا فیصلہ کیا اور اینے وزراء کے استعفا بیش کئے۔جووز ریاعلیٰ نے گورنر کومنظوری کے لئے بھیجدئے اور سر کارا قلیت میں آگئی۔حالات کی نزاکت کے

پیش نظر ریاستی گورنر نے ۹ رجون ۲۰۰۸ء کوریاستی حکومت کے نام ایک مراسلہ بھیجا کہ حکومت خود پہلے ہی طرح یاتر یوں کا انتظام کیا کرے گی اور رقبہ مذکور کی چندال ضرورت نہیں ہے اس پر جمول کی شدت پبند تنظیموں نے جمول بند کی کال دی جس میں آئے دن اضافہ ہوتار ہااور پُرتشد دوا قعات رونما ہونے لگے۔ ے رجولائی ۲۰۰۸ء کو گورنر نے ریاستی قانون سازیہ کا ایک اجلاس طلب کیا اور آ زادصاحب کو''اعتماد کا ووٹ'' ظاہر کرنے کو کہا۔ آپ نے اپنے اور حکومت کے بے مثال تر قیاتی کا موں کو دہراتے ہوئے ، اجلاس میں سب کو یہ کہہ کر چونکا دیا کہ آپ اسمبلی میں'' آیارام گیارام'' کی پالیسی اور روایت کومسر د کرتے ہوئے اور کسی سودابازی سے دامن بیاتے ہوئے اسمبلی ممبران کواییے حق میں نہیں کرنا جاہتے اوراس طرح سے اپنا استعفیٰ گورنر کو پیش کیا۔ گورنرنے آپ کو نئے انتظامات تک وزارتِ اعلیٰ کےعہدے پرِ فائیز رہنے کو کہا جو انہوں نے قبول ندکیااوراینے وزراء کابینہ کو برقر اررہنے سے انکار کیا۔اس طرح سے آزاد صاحب کا بیسنهری دور حکومت درامائی طور پر اختیام کو پہنچا۔ یہاں دوسری طرف سے شری امرناتھ باتر استکھر شسمتی جموں میں اپنی ہڑتال کو وسعت دہتی رہی جس کے نتیجے میں جموں میں کاروبارزندگی تھی ہوکررہ گیااوراقلیتوں کیلئے ایک خوف ودہشت کا ماحول بیدا ہوا۔ بیشتر لوگ جموں سے نقل مکانی کر کے وادی چناب اور راجوری اور پونچھ کے اپنے آبائی علاقوں میں چلے گئے۔ ۹ مر اگست ۲۰۰۸ء کوحریت لیڈرسیوعلی شاہ گیلانی نے مشتر کہ طور پرحریت کی جانب ہے''مظفرآ باد چلو'' کا کال دی۔جس کواا راگست کوشروع کرنے کا اعلان کیا

گیا۔ جمول کے پچھ عناصر نے ''اقتصادی ناکہ بندی'' کا اعلان کرتے ہوئے قومی شاہراہ پر شمیر جانے والے گئ مال بردارٹرکوں کے ڈرائیوروں پر جملہ کیا۔
اس کے ردمل میں اابراگست کو وادی شمیر سے لاکھوں لوگ مظفر آباد کی طرف روانہ ہوئے اور میوے سے برے ٹرک بھی اس قافلہ میں شامل ہوگئے۔
سرکار نے اس پیش رفت کو ناکام بنایا البتہ تریت کا نفرنس کے ایک بُررگ اور مستعدر ہنما شخ عبدالعزیز گولی کا نشانہ سے اور شبیر شاہ جواس مارچ کی قیادت کررہے تھے بال بال نچ گئے اور بعد میں انہیں اپنے ورکروں نے بڑی راز داری سے حفاظت کے ساتھ سرینگر پہنچایا۔

#### جمول بند کا اقتصادی بحران:

مسلسل بند کی وجہ ہے جموں میں اقتصادی ڈھانچہ تر بیز ہوکررہ گیا اور عام لوگ اقتصادی بدحالی کا شکار ہونے گئے۔ سنگھرش متی نے ۱۲ رخمبر کو جوتازہ کال دی اس کا کوئی نمایاں اڑنہ ہوا۔ اس دوران ایک شخص جسونت سنگھ نے خود کو تیل چھڑک کرنذر آتش کرنے کی کوشش کی جو بعد میں ہیتال میں فوت ہوا۔ اس دوران وادی بھراحتجا جات کا سلسلہ جاری رہا۔ جموں کی تجارت پر ایک بہت بڑا اثر پڑا جس کو یہاں کے لوگوں نے بعد میں بُری طرح سے محسوس کیا۔ اس کے بعد میں آئین ساز اسمبلی کے نئے چناو کرانے کا اعلان بعد مرکز سرکار نے ریاست میں آئین ساز اسمبلی کے نئے چناو کرانے کا اعلان کیا اوران انتخابات کوسات مرحلہ وار طریقوں میں کرانے کا پروگرام مرتب کیا گیا اور سخت حفاظتی نگرانی میں انتخابات کومرحلہ وار طریقے پر کردیا گیا۔ سیمن میں کا نفرنس گیا اور سخت جفاظتی نگرانی میں انتخابات کومرحلہ وار طریقے پر کردیا گیا۔ اس میں نیشنل کا نفرنس

نے ۲۸ نشتیں، پی ڈی پی نے ۲۱ نشتیں، بی ہے پی نے ۱۱ بہتھرس پارٹی نے ۳ سی پی آئی نے ۱۱ کی ایک اور آزادامیدوارل نے ۱۲ نشتوں پر کامیا بی حاصل کی۔

#### عمر عبدالله نئے وزیراعلی:

ریاست جموں وکشمیر میں اقتدار کی باگ ڈوریٹنخ خاندان کی تیسری نسل کو اُسوقت منتقل ہوئی جب ۵رجنوری ۲۰۰۹ء کوشیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے پوتے اور واکٹر فاروق عبداللہ کے صاحبزادے جناب عمر عبداللہ نے کانگریس بارٹی کی شراکت داری سے وزیرِ اعلیٰ کے طور پر حلف وفا داری لیا۔ اس موقعہ پر جموں یونیورٹی کے زور آور آڈی ٹوریم میں مرکزی حکومت کے کئی وزرا اور سرکردہ شخصیات موجود تھیں، جہاں پرمسٹر ووہرا ریاستی گورنر نے اِس حلف برداری کو سرانجام دیا۔ جناب عمر عبداللہ پہلے وزیراعلیٰ ہیں جنہوں نے اتنی کم عمری (۱۳۸ سال) میں اس منصب پر فائیز ہونے کا اعز از حاصل کیا۔ آپ نے بمبی اور اسکاٹ لینڈ کے اعلی تعلیمی ادازوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ۱۹۹۸ء اور ۱۹۹۹ء میں بالتر تیب لوک سجا کے رُکن بنے اور ڈی،این حکومت کے دوران وزیر مملک برائے امور خارجہ رہ کر بہترین رُکن یارلیمان کا اعز از بھی حاصل کر چکے۔

## صدرر باست اورگورنرول کی تقرریان:

اگرچہ مہاراجہ ہری سنگھ کار نومبر ۱۹۵۲ء تک ریاست جموں و تشمیر کا آئینی طور پر والئی ریاست رہالیکن ۲۰ رجون ۱۹۳۹ء کے بعداُس کا فرزند ڈاکٹر کرش سنگھامور سلطنت کو چلاتارہااور مارچ ۱۹۲۵ء تک ریاست کی حیثیت سے سربراہ ریاست رہا۔ اس کے بعد وقناً فو قناً جو گورزریاست میں تعینات ہوتے رہے وہ جسب ذیل ہیں۔

ا\_بوراج ڈاکٹر کرن سنگھ (۱۹۰۰مارچ ۱۹۲۵ء ۱۵مکی ۱۹۲۷ء) ۲\_شری بھگوان سہایے (16جولائی ۱۹۲۷ء۔ سجولائی ۱۹۷۳ء) ۳\_شری<sup>کشم</sup>ی کانت جاه (٣جولا كى ١٩٤٣ء ٢٢ فرورى ١٩٨١ء) (۲۲ فروری ۱۹۸۱ء ۲۷ ایریل ۱۹۸۸ء) ۳ ـ شرى راج كمار نهرو (۲۷ايريل،۱۹۸۹ء ـ جولائی،۱۹۸۹ء) ۵\_شری جگمو ہن (جولائي ۱۹۸۹ء\_۱۹ جنوري ۱۹۹۰ء) ۲\_شری کے وی کشناراو ۷\_شری جگمو ہن (١٩ جنوري ١٩٩٠ء ٢٠ مني ١٩٩٠) ۸\_شری گزیش چندر سکسینه (۲۲مئی۱۹۹۰هـ۱۱۸رچ۱۹۹۳ه) (۱۱مارچ۱۹۹۳ء۲مئی ۱۹۹۸ء) 9۔شری کے دی کشنا راو ۱۰ شری گریش چندرسکسینه (۲مئی ۱۹۹۸ء ۲۴ جولائی ۲۰۰۳ء) (٤٠ جولائي ٢٠٠٣ء \_ ٢٥ جولائي ٢٠٠٨ء) اا۔شری ایس کے سنہا (۲۵جولائی ۲۰۰۸\_تاحال) ۱۲\_شری نرندر ناتھ ووہرا

حال ہی میں ریاست کے نومبر ۲۰۱۷ء کے آسمبلی انتخابات میں پی، ڈی، پی نے ۲۸ر بی، ج، پی نے ۲۸ر بی نیشنل کا نفرنس نے ۱۵ر اور کانگریس نے ۱۲ر شتیں حاصل کیں۔ سی، پی ایم نے ایک، پوپلز کا نفرنس نے ۲رڑیموکر کک فرنٹ نے ایک ، یونا یکٹر فرنٹ نے ایک اور آزادامیدواروں نے ۲رشتیں حاصل کیں۔

کسی واحد جماعت کوا کثریت نه ہونے کی وجہ سے حکومت سازی کاعمل تا حال تعطل کا شکار ہے اور ایک معلق اسمبلی کا وجود برقر ارہے۔ تاہم فی الحال عبوری طور پر گورنر داج کا نفاذ عمل میں لایا گیاہے۔

# عبادت گاہیں ودینی ادار ہے

بانہال ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور یہاں کے ہرگاؤں اور موڑہ میں عبادت گاہیں اور مساجد موجود ہیں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے موڑہ جات میں اینے اپنے کنبول کی سطح پر چھوٹی جھوٹی مسجدیں ہیں۔ بانہال شھہار،عشر، ڈولیگام، چملواس، کھڑی، رام سو، نیل ، پوگل، اُ کھڑ ہال اور مکڑ کوٹ وغیرہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر جامع مساجد موجود ہیں۔ یہاں کے تقریباً سبھی مُسلمان اہلِ سُنت والجماعت ہیں اور اہل تشہیہ لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں \_مسلمانوں کے علاوہ یہاں چندجگہوں پر ہندولوگ بھی رہتے ہیں جوعام طور پڑھکر کہلاتے ہیں۔ اِن میں راجپوت لوگ بھی ہیں اور پچھ گنتی کے پنڈت بھی اور اِن لوگوں کی بھی عبادت گاہیں اور مندر ہیں۔قصبہ میں ایک گر دوار بھی ہے کیکن مُقامی طور پر یہاں سکھوں کی کوئی آبادی نہیں ہے۔قصبہ کے اندرتقریباً پانچ جامع مساجدیں جن میں مرکزی جامع مسجداور مسجد تحتہانی عیدگاہ اولین مساجد ہیں۔

## <u>مرکزی جامع مسجد:</u>

یہ یہاں کے قصبہ میں پہلی جامع مسجد ہے جو قصبہ کے مرکز میں واقع ہے اور اِس کے سامنے ایک خوبصورت عوامی پارک بھی ہے، جس میں چنار کے تین



مرکزی جامع معجد شریف (عقبی حصه)

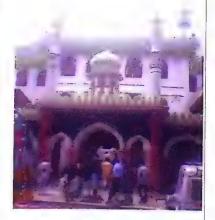

مرکزی جامع مسجدشری<mark>ف</mark> بانهال ( داخلی دروازه )



مركزى عيدگاه بإنهال



مىجدىشرىف عيدگاه بانهال



بڑے درخت موجود ہیں۔ اِبتدا میں بیالیک چھوٹی مسجدتھی جس کوایک نیک دِل شخص چوہدری اللہ دِنتہ نے تغمیر کیا تھا۔ کہا جا تا ہے کہ موصوف زیارت کعبہ شریف کے لئے عازم ہوئے لیکن کسی وجہ سے آپ کا بیارادہ بمل نہ آسکا تو آپ نے بوابسی ایک قطعہ اراضی خرید کرازخوداس جگہ پر جامع مسجد شریف تعمیر کرائی لیکن کچھ عرصہ کے بعد تقریبا ۱۹۲۲ء میں آگ کے ایک حادثاتی واقعہ میں پیمسجد شہید ہوگئی اور اِس کے بعدیہاں کےلوگوں نے اِسے مُشتر کہ طور پر تقمیر کیا، اِس تقمیر میں اُس وقت کے یہاں کے رکن اسمبلی اور وزیر کا بینہ مرحوم میراسداللّه نے بڑھ چڑھ کرحصہ لیا اوراس دومنزلہ مسجد کو پورے طور پر دیودار اور کامل کی بہترین لکڑی سے اور اونچے ستونوں سے سجایا گیا۔لیکن اے 19ء میں بیہ پھر سے اچا نک آگ کی ہولنا ک وار دات میں خاکشر ہوگئی بلکہ بازار کا ایک بڑا حصه بھی جل کررا کھ ہو گیااور درجنوں دُ کا نیں اور املاک ضایع ہو گیا۔

اس کے بعد عوام نے متحد ہوکر یہاں کے ماہرین انجینئر ول کے مشور ہے اور تعاون سے اس کی تعمیر کا کام شروع کیا، جواب اِنشااللہ یکمیل کو پہنے چکا ہے۔ یہ جامع مسجد شریف سہ منزلہ ہے اور اِسے کنگریٹ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ سجد شریف قریباً گانے ہزار کے شریف قریباً گانے ہزار کے قریب نمازیوں کی گنجایش موجود ہے۔ مسجد کے سامنے والے کونوں پر دو قریب نمازیوں کی گنجایش موجود ہے۔ مسجد کے سامنے والے کونوں پر دو خوبصورت اور او نچے مینار ہیں جورات کے وقت روشنیوں سے آ راستہ نظر آئے ہیں۔ چھت کے وسط میں قریباً آگھ فٹ قطر کا عالیثان، گول گمنبد موجود ہے۔ مسجد کے زیرین جھے میں عُسل خانے موجود ہیں اور یہ غیر منقسم ضلع ڈوڈہ کی مسجد کے زیرین جھے میں عُسل خانے موجود ہیں اور یہ غیر منقسم ضلع ڈوڈہ کی مسجد کے زیرین جھے میں عُسل خانے موجود ہیں اور یہ غیر منقسم ضلع ڈوڈہ کی

تقریباً سب سے بڑی مسجد شریف ہے۔مولوی نذیر احمد اِس مسجد شریف میں آ جکل امامت کے فرایض انجام دے رہے ہیں۔آپ مدینہ العلوم درگاہ شریف سرینگر سے فارغ انتحصیل ہیں۔آپ سے پہلے آپ کے والدمولوی غلام قادر مرحوم کافی عرصہ تک اِسی دینی خدمت کوانجام دہتے رہے۔

## حامع مسجر تحتهانی: (عیدگاه)

جامع مسجد تحتہانی اِس قصبہ کی دوسری بڑی مسجد ہے جو قصبہ کے وسط میں واقع ہے یہ پرانے ایام میں یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے اوپر پھروں کے سلیٹ کی حجبت لگی گئی تھی ۔لیکن یہ سجد بھی دوبارآ گ کی نذر ہوگئی اور اب اس کو نئے ڈھنگ سے تعمیر کیا گیا۔

۲۵ فٹ ۲۰ فٹ رقبہ پرمحیط یہ سجد شریف بھی سے منزلہ ہے، جس کے سامنے دواو نچ خوبصورت مینار ہیں جودور سے ہی نظر آتے ہیں اور چھت کے اوپر درمیان میں ایک بڑا گنبد ہے۔ مسجد کے شروع میں تقریباً پندرہ فٹ چوڑ اکسہ لان ہے اور زیرین جھے کے سامنے مسل خانوں کا پوراا نظام موجود ہے۔ اس مسجد شریف کے دائیں عقب میں ساتھ ہی یہاں کا عیدگاہ ہے جو قریباً آٹھ کنال مستطیل رقبہ پرموجود ہے جس کے چاروں طرف دیوار بندی کی گئی۔ کنال مستطیل رقبہ پرموجود ہے جس کے چاروں طرف دیوار بندی کی گئی۔ بانہال کے ایک بزرگ دینی عالم مولانا پیرحسن شاہ صاحب تقریباً ساٹھ برس تک اِس مسجد شریف میں امامت کے فرایض انجام دیتے رہے جواب بہت عمر سیدہ ہیں اور آج کل جواں سال عالم دین مفتی خورشید احمد صاحب اس مسجد شریف کیا موال سال عالم دین مفتی خورشید احمد صاحب اس مسجد شریف کے عیدگاہ

موجود ہیں۔ اِن مساجد کے علاوہ ، ناگ بل بانہال کے مقام پر اِسی قصبہ میں اور دو جامع مساجد ہیں۔ جن کی دوبارہ تغییر کا کام جاری ہیں یہ دونوں جامع مسجد یں بھی جدید ڈھنگ سے تغییر کی جارہی ہیں جن میں سے ایک مسجد شریف مدرسہ فیض الاسلام کی زیر نگرانی تغییر کی جارہی ہیں۔ جس کے مہتم مولا نا غلام رسول صاحب مقاحی ہیں جو اِس دینی درسگاہ کو چلارہے ہیں۔ دوسری مسجد شریف کی نگرانی خود نا کبل کے لوگ کررہے ہیں۔

#### المجمن كشفيه كومستاني

یوگل برستان علاقے کی پہلی رضا کار اصلاحی اور دینی تنظیم ہے جس نے اِس علاقے میں جہالت اور ناخواندگی کو دور کرنے اور اخلاقی اصلاح کیلئے اپنی خدمات کووقف کیا۔ بیانجمن یہاں کے ایک نیک سیرت، دینی بزرگ مولا نااحمہ الله بانہالی کی مساعی جیلہ کاثمرہ ہے،جنہوں نے کافی مشکلات اور مصائب کو حجیل کرخود کو دین علم سے روشناس کیا اور بعد میں اِس دؤر افتادہ اور بہاڑی علاقه کواین علمی بصیرت ہے مستنفید کیا۔مولانا احدالله بانهالی جیسا که ماقبل بھی ذكركيا كيا ہے كه يوگل يرستان كے ماليگام، قريد سے متعلق تھے جہاں آپ ١٨٥٢ء مين تولد ہوئے آپ نے ہوش سنجالتے ہی بخصيل علم كى خاطر بيدل چل کراورکوہ دبیابان ہے گزر کر لا ہوراور سیالکوٹ کا رُخ کیا، جہاں پرآپ نے چنداہم دینی درسگاہوں کی طرف رجوع کرکے وہاں زانوئے ادب تہہ کیا اور حافظ عبدالمنان وزیر آبادی اور محرحسین بٹالوی جیسے وہاں کے علاء دین کی شاگردی میں رہ کرقر آن واحادیث کا اچھا خاصہ مطالعہ کیا۔ بیروہ زمانہ تھا جب

یہاں کےلوگ موسم سر ماکے دوران حصول روز گار کی خاطر اور سردیوں ہے بجنے كيليخ لا ہور اور سيالكوث جيسے تجارتی شہروں میں جایا كرتے تھے۔ چنانچہ پوگل برستان ایک بسماندہ اور بہاڑی علاقہ ہے جہاں تعلیم وتربیت کا کوئی بندوبست موجود نه تھا یہاں کے لوگوں کی اکثر آبادی اگر چہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکی تھی لیکن دینِ اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس نہ تھی۔لوگ جہالت ، تنگ نظری اور توہم پرتی جیسی بدعات میں گرے ہوئے تھے۔مولا نااحداللہ پانہالی جب لا ہور میں حصول تعلیم اور دینی تربیت سے فارتے ہوئے ، تبلیغ دین اور خدمت خلق کے ایک مسلم اراد ہے اور جوش وجذبے کے ساتھ اپنے وطن مالوف کی طرف لوٹے اوریہاں پر بڑی محنت اور کگن کے ساتھ جہالت اور ناخواندگی کا قلع قبع کرنے کیلئے مستعدی کے ساتھ کمر بستہ ہوئے۔آپ نے گھر گھر جا کرلوگوں کوتعلیم کی اہمیت وافادیت سے روشناس کیا اور دین تعلیم پڑھانے کا کام شروع کیا۔آپ کی بےلوث محنت اور علمی دسترس کے چرہے ہونے لگے۔ ہر چند کہ آپ کو گئ طرح کی مُشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔لیکن آپ نے انبہاک انداز کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا اور اپنے شاگر دوں کا ایک چھوٹا سا حلقہ پیدا کیا جن میں مولوی عبدالسُبحان ،مولوی محمر یوسف بالی ، قاضی محمر رمضان اور مولوی عبدالسجان شال جيسے حضرات خاص طور سے شامل ہیں۔

## مرسه اشرف العلوم:

بیاسلامی درسگاہ بہار سے تعلق رکھنے والے ایک دینی عالم مولا نارئیس احمد نے ۱۹۸۵ء میں بانہال علاقہ کے شال مشرق میں ایک پہاڑی قربیہ منجہال

ڈولیگام کے مقام پر قائم کی جس میں ملحقہ علاقہ جات کے علاوہ دوسری جگہوں ہے بھی طالب علم آ کر فیضیاب ہوتے ہیں۔مولا نارئیس احدایک اچھے دین عالم ہیں۔جوابتداءمیں بانہال کی مرکزی جامع مسجد میں درس قرآن دیتے رہے اور بعداذاں ایک علحیدہ درسگاہ قائم کی جسمیں تقریباً بچاس کے قریب طلبا کے لئے ِ طعام وقیام کاانتظام موجود ہے۔ درسگاہ کی ایک عالیشان عمارت ہیں۔ یہاں پر قرآن ناظره کےعلاوہ احادیث وفقہ اور یا نچویں جماعت تک مروجہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کچھ وصقبل نصاب میں مولوی عالم کا کورس بھی شروع کیا گیا جس کیلئے بچوں کوامتخان یاس کرنے کے لئے وادی کشمیر میں جانا پڑتا ہے۔ یہاں ہرسال ایک بھاری دینی اجتماع ہوتا ہے جس میں ریاست سے باہر کے علاء دین بھی شرکت کرتے ہیں اور اس موقعہ پر حفاظِ کرام کی دستار بندی بھی کی جاتی ہے۔ اس درسگاہ سے فارغ انتحصیل طلباء وادی کشمیراور ریاست کے مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغ دین اوراشاعت اسلام کی خدمت بجالاتے ہیں۔

مدرسة يض الاسلام:

یددین ادارہ بانہال کے کھڑی علاقہ سے تعلق رکھنے والے ایک دینی عالم الحاج مولنامفتی غلام رسول نے ۱۹۹۰ء کے اوائل میں بانہال کے ناگبل علاقہ میں قائم کبا جس کے لئے آستان پورہ مہولنہ سے تعلق رکھنے والے ایک مخلص شخص مسمی عبدالرشید ملک نے ایک قطعہ اراضی وقف کر دیا۔ اس درسگاہ میں قرآن ناظرہ کے علاوہ ققہ، احادیث، تعلیم العربی کے علاوہ قرآن کے حفظ کرانے کا بھی بندوبست ہے۔ درسگاہ میں جوایک سوسے زیادہ غریب اور ناوار

بے زرتعلیم ہیں جن کے طعام وقیام کا پوراا نظام درسگاہ ہیں موجود ہے تا حال اس درسگاہ سے ڈیڈھسو کے قریب جفاظ آئے تک فارغ التحصیل ہو چکے ہیں جو بانہال اور وادی کے مختلف علاقوں میں درس وقد ریس کے علاوہ ان علاقوں کی متعلقہ مساجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں اور دینی درس و قدریس کے اس نظام میں روز افروں اضافہ ہوتا جارہا ہے اس کے علاوہ یہاں کے نواحی علاقوں میں جو دینی ادار نعلیمی فرائیش انجام دے رہے ہیں اُن میں دارالعلوم امدادیہ جملواس، مفتاح العلوم رام سو، صوت القران کھڑی، میں دارالعلوم امدادیہ جملواس، مفتاح العلوم صدیقیہ ہمنجہال ، وارالعلوم نعمانیہ مدرسہ قاسم العلوم کھڑی ، نورالسلام لا بر ، دارلعلوم صدیقیہ ہمنجہال ، وارالعلوم نعمانیہ بانہال ، مدنیہ العلوم نیل ، تعلیم القرآن سلفیہ ناچلانہ ، تعلیم القرآن با ٹو اور مہواور بانہال ، مدنیہ العلوم نیل ، تعلیم القرآن سلفیہ ناچلانہ ، تعلیم القرآن با ٹو اور مہواور منکست میں واقع دینی درسگاہ ہیں۔

#### مندوول کے تیرتھ:

بانہال کے پوگل پرستان علاقے میں شرواہ دار سے آگے پُمڈاد یوی (یعنے چارٹانگوں والی دیوی) کے نام سے ایک تیرتھ ہے جہاں مفامی ہند ولوگ جموں اور دوسری جگہوں سے ہرسال ساون کی پورنماشی کو یہاں آگر اپنے عقیدہ کے مطابق پرستش کرتے ہیں۔ یہال کے ہند وہنسر اح پہاڑ کوبھی دھار مک نظر سے د کھتے ہیں، جو پوگل کے اوپر واقع ہے اور جہاں پر پانی کی ایک جمیل بھی ہے۔ اس کے علاوہ مکر کوٹ کے مقام پرسڑک کے دائیں جانب کالی دیوی کا ایک مندر ہے۔ خونی نالہ سے آگے دیوسول کے مقام پرقومی شاہراہ کے پنچا یک شپو مندر ہے۔ خونی نالہ سے آگے دیوسول کے مقام پر قومی شاہراہ کے پنچا یک شپو گھٹا ہے جہاں پر یاتری لوگ اکثر جاتے ہیں۔ قصبہ بانہال کے اندر بھی دو





مندر ہیں جن کا ذکر شہنشاہ اکبر کے زمانے میں بھی ابوالفضل کے ہاں ملتا ہے۔ امر ناتھ یا تراکے دوران یا تری لوگ اکثریہاں سے گزرتے ہیں۔ ناگ مندریہاں پر کسی بھی جگہ موجود نہیں ہیں کیونکہ کھش قبیلہ کے لوگ جن کا بیشتر تعلق إن لوگوں سے ہے، ناگوں کی بوجا کی رسم نہیں کرتے تھے۔



اد في منظرنا مه

# مولا نااحمه بإنهالي

سالہا در کعبہ و بُت خانہ ہے نالد تا زبرم ناز یک داناہے راز آید برول

مولا نااحد بإنهالي نطه جمول تعلق ركف والاالك سركرده عالم دين اور روحانی بزرگ ہونے کےعلاوہ اعلیٰ پاپیے کے تخو راور عاشقِ صادق گزرے ہیں۔ آپ کے کلام کے مطالعہ سے میہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ فاری اور عربی زبانوں برمہارت تامہر کھنے کے علاوہ فارسی کے ایک عالی مرتبت شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان میں بھی نعت ومناقب موزوں کرتے تھے بقول پروفیسر مرغوب بانہالی''احمہ بانہالی عربی اور فارسی جیسی ثقافت نواز زبانوں کے جيد عالم بلكه خط جمول مين "جامئ ثاني" كهلانے كے ستحق بين كيكن تشهير نه ملنے كسبب كوشه كمنامي ميں رہے 'مولانا احمد بانہالي قصبه بانہال كے متصل موضع كسكوث ميں مولوي محمد جو كے ہاں تولد ہوئے جواس گاؤں كے اسوقت كے ایک ادب دوست رئیس خواجہ ہمز ہ کے رفیق خاص تھے۔مولا نا احمد بانہالی نے حسب روایت ابتدائی عربی اور فارسی تعلیم اینے والدمولوی محمد جوسے حاصل کی

اور پھر شوقی مطالعہ کو جاری رکھا۔ سنِ بلوغ کو پہنچکر آپ نے درس ویڈ ریس کا شغُل جاری رکھا' اوراینے مقامی طلبا کے علاوہ اس علاقہ کے سر کردہ اور صاحب ثروت خاندانوں کے معلمین کوبھی زیورتعلیم وتربیت سے آراستہ کرتے رہے آپ کی تعلیم وتربیت کا فیضان یہاں کی دور دور جگہوں تک پہنچ گیا۔کہا جا تا ہے کہ شمیری زبان کے نامور رومانی شاعز رسول میر جوڈوروشاہ آباد کشمیر کے رہنے والے تھے بھی وہاں سے آکرآپ کے ہاں قیام کرکے پچھ عرصہ کے لئے آپ کی صحبت شادگری میں رہے ہیں۔ رہ بھی باور کیا جاتا ہے کہ رُسول میر نے مولا نا موصُوف کی صحبت میں یہاں کے بوگل پرستان کےعلاقے کا بھی دورہ کیا ہے۔جس کا اشارہ آب کے کلام میں بھی ویکھنے کو ملتا ہے۔مولانا احمد بانہالی تشمیری شاعری کے نظامی یعنے محمود گامی شاہ آبادی کے ایک ایسے ہم عصر اور پختہ کارشاعر رہے ہیں کهرسول میرجیسا گهرشناس شاعرآب کومحمودگامی پرتر جمع دیتار ہا۔ کہا جاتا ہے کے محمودگا می بھی بانہال میں آگرآپ سے ملاقی ہوئے ہیں۔اورآپ کواپنا کلام سُنا کر دادیخن حاصل کی ہے۔مولانا احمد بانہالی کی بدولت اس علاقے میں فارس شناسی کا ایک شستہ ماحول پیدا ہوا۔آپ کے دامنِ تربیت میں یہاں کے نامور عالم دین مولوی رسول شیخ اوریهال کے رئیس اور وزیر وزارت خواجہ صد جو بھی رہے ہیں۔خواجہ صد جو بانہالی کو بعد میں آپ کے فرزند سبتی ( داماد ) بننے کا بھی شرف حاصل ہوا۔آپ کے دومرے شاگر دوں میں یہاں کے اچھے خانداندانوں سے تعلق رکھنےوالے چریل بانہال کے زیلدار دائیم میر فلام محر گیری اور ارسلاخان گرداور جیسے حکومتی اہل کاربھی رہے ہیں۔مولوی عبدالرسول شیخ مذکور کی شاگر دی

میں ہی آگے چل کریہاں کے تشمیر زبان کے مُستند اور معتبر شاعر اعماعبدالرحیم پروان چڑھے جواس پورے صوبہ میں تشمیری زبان کے اولین اور سرکر دہ شاعر مانے جاتے ہیں۔

مولوی احمہ بانہالی کی زندگی اور حیات سے متعلق پور نے تفصیلات بہم نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کے کلام میں کچھالیے داخلی شواہد دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے آپ کے معلمین اور معاصرین کے بارے میں کچھ جا نکاری مِل جاتی ۔البتہ جب آیس بلوغ کو پہنچتو آپ کی شادی چنجلو بانہال کے ایک نزد کی گاؤں میں ہونا بتائی جاتی ہے۔آپ کی پانچ اولا دیں ہوئیں۔ پانچ لڑکیاں اور ایک لڑکا۔آپ کا بیٹا خواجہ احسن اللہ شاہ چھوٹی عمر میں ہی تحصیلدار کے عہدے پر فائيز ہوااورگلگام تشمير ميں رہائيش پذير ہوا۔آپ كى بردى بيٹى كا نكاح خواجہ ميل سے ہواجس کوآپ نے اپنا خانہ داماد بنایا۔ دوسری بیٹی کا نکاح خواجہ میل کے بھائی خواجہافضل جو کے ساتھ ہوا جوڈ ولیگا م کارہنے والاتھا۔خواجہ صد جواسی خواجہ افضل جو کی پہلی بیوی کیطن سے بیدا ہوئے تھے۔مولانا کے تیسر بے فرزند سبتی خواجه افضل جو کے چیرے بھائی خواجہ کبیر جو تھے جوایے آخری ایام تک کسکوٹ گاؤں میں امامت کا فریضہ نبھاتے رہے۔ جہاں پر آپ کا خاندان ہے۔

مولا نا احمد بانہالی خُد اداد صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ آپ اپنے وقت کے ایک متقی عالم دین اور روحانی بزرگ تھے جس کا دِل عشق رسالت مآب کی عقیدت و محبت سے سرشارتھا۔ آپ ایک مقتدر۔ ذکی الطبّع اور دِل روشن شاعر سے جس کا اندازہ آپ کے فارسی اور کم وبیش کشمیری کلام سے لگایا جاسکتا ہے۔ یہ

بات باعث تاسُف ہے کہ نامساعد حالات کے سبب آپ کا کلام دستبر دز مانہ ہے محفوظ ندره سكاجويهال كادبي سرماييك لئے ايك زبردست اور نا قابل تلافي نقصان ثابت ہوا۔ آپ کے کلام کا کم وہیش سر مایۂ جو مشتے از خروار ہے میسر ہے وہ آپ کے فارس کلام کا وہ مسودہ ہے،جو پر وفیسر مرغوب بانہالی صاحب نے کافی تلاش وجتجو کے بعد پٹن کشمیر کے ایک زیلدار کے گھرسے حاصل کیا ہے۔ جس میں آپ کے فارسی نعت ومنا قب شامل ہیں جس کومولا نامرحوم نے وغرفہ دیدار نبی<sup>م،</sup>' کے نام سے ترتیب دیا اور مرغوب صاحب نے اس مسؤ دہ کلام کو بازیاب کر کے ریاستی کلچرل اکادمی کی وساطت سے شائع کرانے کا اہتمام کیا ہے۔ جو قابل ستایش ہے۔ مولا نا مرحوم کا پیکلام جود فرفہ دیدار نبی ' کے نام سے معنون ہے اس کے پہلے جھے میں ، بارگاہ رسالت ماب میں آپ کے پیش کئے گئے جذبات عقیدت وخلوص کے گلہائے عطر بیز شامل ہیں جولغوت کی صورت میں ہیں اوراس کا دوسرا حصہ 'جام عرفان' کے نام سے معنون ہے جس میں آپ کے وہ روح پرورمنا قب شامل ہیں جوآپ نے خلفائے راشدین اور اولیائے دین ومحسنان کشمیر کی شان میں عقید تا واحتر اماً موز ون فر مایئے ہیں جن کے مطالعہ کے بعد آپ کی شاعرانہ عظمت کا بہت حد تک اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔مولانا مرحوم کا بورا کلام آپ کی عالمانہ بصیرت، روحانی یا کیزگی،عشق رسالت مآب کے ساتھ آپ کی خود سپر دگی، خلفائے راشدین اور اولیا ہے کرام کے ساتھ آپ کی گہری عقیدت کے ساتھ ساتھ آپ کی قدرت بیانی اور فنی پختگی کا اعلی نمونہ ہے جوریاست کی فارسی ادبی تاریخ کا ایک قابل قدر حصہ ہے۔

''غرفہ دیدارنی''کآغاز میں ۳۸ راشعار پرشتمل ایک مناجات ہے جس سے پہاں پرنمونے کے چنداشعار تقل کئے جاتے ہیں:۔

نهاد مهر سعادت نخیمر بر جیس پداد درکفِ بهرام ننجرِ سفاک يداد دركف ببرام زِبطن غیب بیک امر،طفیل شش روزه برول کشید بری از إحاط إدراک بكلك صنع خط استواچنال بنوشت كەازىطش شُدەاست خطيب نط خاك بحكمش ابر روال در منابت اشجار نهاد افسر گلها بتارکِ استاک إلهَنَا وَ إِلَهُ السَماءُ وَالَا رَصِنْبِن وَخْنُ نَسْلُكَ الْعَفُو لِاغْفُورُ سِواكَ فعرّ جارك يا سيّدي ومولايي وَجُلِّ شَانِكَ بِارِبِّ نَعْبُدُ إِياكَ

مولانا کے کلام کے صرف چندکس نمونے ہی اہل ذوق کی نظر سے گزرے ہیں جن میں آپ کی وہ مشہور فارسی نعت بھی شامل ہے جسکا پورے جنو بی شمیر کے علماء دین میں چرچارہا ہے اور بینعت شریف یہاں کی مساجد میں ہرت وشام دورود وسلام کے ساتھ پڑھی جاتی رہی 'بلکہ بیسلسلہ آج تک بھی کئی مقامات پر ذوق وشوق سے جاری ہے آپ کے صربی خامہ میں ایک الہامی طرح کے سوز

وگداز سے معمور ایک پاکیزہ طینیت عاشق رسول وجد کنال نظر آتا جو قاری کو این جوش عقیدت کی رومیں بہا کر جذب وستی سے سرشار کر دیتا ہے۔ یہ بات بہاں اس علاقے میں مشہور ہے کہ مولانا موصوف نے شب معراج کی ایک رات کو جب دوران شب بی نعت مسجد شریف میں پڑھی تو آپ پر عجیب رقعت کی کیفیت طاری ہوگئی اور کہا جاتا ہے آپ دیدار نبی سے مشرف ہوگئے تھے۔ اور نمازیوں کوئی روز تک اس مسجد میں معطر گن خوشبولہراتی ہوئی محسوس ہوئی اور دماغ کو سرور بخشی رہی۔ اس طویل نعت شریف کو یہاں پر عاشقانِ رسول کے دماغ کو مرور بخشی رہی۔ اس طویل نعت شریف کو یہاں پر عاشقانِ رسول کے روحانی فیضان کیلئے میں وعن قل کیا جاتا ہے۔

موي واليّل إذا تجي دأري وز مُدَ ثَرِ مِهمین رِدا داری وز مُڑً مِل یہ بر قباداری گل دستار خوش نُماداری ماحضر خوان بُل اتَّى دارى گل صدرنگ ماطغی داری ماورا شم ماورا داری از خُدا مُوردِ ثنا داری یکصد وجارده گواه داری عزِت از قُر بتِ وَنَيْ وارى روی از ال سوی اینما داری

سیّداروی واصحی داری طاءِ طالم طرازِ خلعت تو تاج لولاک بر سرت زیبا یای یسین که باشمن بویست نيستى مابلِ نعيم جہاں باغ مازاغ را تماشاكن قُر ب در حفرتِ خُدا ہردم ذات تو از خطاب ارسلناک صِدق گو ہر رسالت ناطق قاب قوسين زقر ب يتوادني است ثم وجهه اللَّبت شُده مشهور

احرّام لقد راء داری ناز نینی و مرحبا داری که فضیلت بما بوا داری چول مُفرّ ح گزیں دوا داری از رُخت کہ بھید ضِیاداری درصفا نام مصطفیٰ داری کرده برصدق تو ہوا داری جار طاقی کہ بس علا داری كرشمك خكم تا سا دارى جار سلطان باصفا دارى جمنشيس يار باصفا داري چول عمرٌ شاه بالِقا داري شاهِ ذُو الحكم و زُوالحيا داري شيخ زن شاهِ لا فتي داري حسنینؓ وُرّرِ بے بہا داری پُو لءِوض دشتِ کربلا داری مالتیم نے سزا داری در فردوس یاک وا داری فضل آماده ببر ما داری

لن ترانی نصیب مُوسیٰ بُود مظبرگل تُوئی سَرت گردم نيست محبوب خاص حق پُوتُو يي گردِ نعلین بدردِ عرشِ بریں ماه وخورشيد منفعل مانده بَصفایت گجا رسد نُور شید ظمى وضب وجذع وججرو ذراع بنج نوبت زنال زمین بفلک همه عالم مطيع و منقادت عار یارت بہ عار مدِ جہال ثاني اثنين إذهما في الغار ازیے ارتفاع رایت دین قامع البدع ، جامعُ الفُر قان از ئے یاب قِلعُہ اِسلام تازه ريحانيان باغ بهشت روزِ محشرچه غم زِکرب وبلا ببر خصمانِ اہلِ بیتِ گزیں ازیئے ہر مُحتِ اہل البیت از نعیم کثیر پیشِ حبیب

دام ألفت چه خوش بجا داری وز عنایت چهاچها داری غم أمت بخود چرا داری نقدِ طاعت چو رونما داری بخُدا مخزنِ عطا داری الم و ورم كه بيا داري درامم خاصه اولیا داری رحم چول مُوسوى عصا دارى حبذا آل در ابتدا داری قسم ذات کیر یا داری معجزاتے کہ بے حصا داری بہ وصالے کہ باخدا داری به صُحب که اُنجم بُدا داری به علی آنکه مرتضلی داری این چنینم چرا جُدا داری سُونِهُ شم تا بکے روا داری كان نظر جمجو كيميا داري درلب لعل محتوا داری که عنایت بهر گذا داری

متمسك بذيلِ لُطف تو وحش شفقت و رافت وبدایت وبُو د زآن کرامت که پیش دوست تُراست ست آسان خلاصی اُتت رحمت از بېر اُمّتِ عاصی طای طابا دوای نافع شد بعلو انبياءِ بني اسرئيل از ہے تکنف خطائے اُم انتهای فرشتگان و رُسلِ روے زیا نما کہ مُشاقم بقُرائے کہ وحی تنزیل است بشب قدرو ليلة المعراج بہ ابوبکرو عُمر وعثان بہ حسن ہم نسین ہم زہرا که بدیدادگن سرا فرازم از فرانت جگر کبابم شد مِسِ قلم به یک نظر زرّگن يك يحن كن بمن كه آب حيات یادشاہا مجالِ من نظرے

ہا نازک بشویمت ازاشک گر قبولُم تو اِلتجا داری منتمس راجبار نے نسزد بہرا حقر تو فیض ہا داری احمد ایرام نیست شرط ادب عرض احوال مُدّعا داری مولانا کی علمی مہارت کا کمال''نعت بے نقط'' کا تجربہ ہے۔جس کوآپ برتے میں یوں کامیا بی کامظاہرہ کرتے ہیں۔ میر محمد آمدہ ہردرد راؤوا در درگہ مگر م او کام دِل روا صدر الصدور اہل دِل عالم آمدہ صدر الصدور اہل دِل عالم آمدہ

بم اسم او محدو محمود وحامدا او منه سلالهٔ کرم و مطلع جمم مير ساءِ مهر و مبه کامل عطا سردار و سرور بهه مُرسل إمام بهم طهد روا و لامِ لَعِمْرِ کَ ورالوا صمصام لا إله عكم كردو دادمر درسرخدِ عدم سمِر حسادِ ساده را صدر الملوك وسرور عالم إمام گل اوراسلام، راه بدئ را دبد صلا او اول آمد، عالم و آدم ورای أو واكرد، در واعلم الآدم الاساء او حاصل درؤد كه مولا مدح سرود اورا تساد صد سلام و صد درود او مدام او درمع الله آمده و روی او مدام شورا دوام داده ولاكرو مایوا

مولانا قرآن وسُنت کے اتباع اور اسلامی فکر وفلفہ سے پوری طرح سے
روشناس تھے۔آپ نے مختلف پیرایہ اظہار میں آقائے نامدار پینجبر اسلام کے
تئیں دلپذیر لغوت کی صورت میں اپنے والہانہ جذبات عشق وخود سپر دگی کا اظہار
کیا ہے، جواپنے موضوعات اور اسلوب کے اعتبار سے منفر داہمیت ونُوہت کے
حامِل ہیں۔موضوع کی تنگ دامانی کے سبب اِس طرح کے کئی نعت کے صرِ ف
اتبداور آخیر کے چند نم و فنہ اے اشعار کو پیش مطالعہ رکھنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے
تاکہ قار کین حضرات اِس نابغہ روزگار عقیدتی شاعر کے بے لوث جذبہ مُنب
رسول میفن وایمان اورفکری اورفی رفعت سے کما حقہ متعارف ہو سکیں۔

### تقدس مأب عليه بةخاطب عاشقانه

اے کہ فضلِ حق نُمودت باعث تحسین ہا اے کہ تخلیقِ جہال را خُلقِ پاکت منتہا گرمُمدِ توبُہ آدمٌ نکشتے ذاتِ تُو کے کشیرے نالُہ "اِغْفِرلنا یا ربّنا" ابنیاً وہم رُسُلُ بُردند از فیضت نصیب زال اِمامُ المرسلین نامی و ختم الا بنیاء احمدا چول قوت ِ رفنارت از پیری نماند تابہ پیرب ہے روی از دیدہ سرکردہ یا

### تخاطب كضورنورمصطفا

از نُورِ تَوهُد ظهورِ كونين اي ارض وساو آنچ مابين معراجِ تُو اوجِ لامكان گشت تُربِ تو فكان قابَ توسين اب رحمتِ عالمين به احمد از فضل و عطا، ادا نُمادَين

دید ابعاد سرت بنوی:

واضحی کمغه خدت دیدم

قُم فاخد سهی قدت دیدم

نُورِ تواول و ظهور آخر

شاه خبر مویدت دیدم

اے مُزمّلِ قبا! لَحُمْرَک تاج

مالکِ ملک سرمت دیدم

احمد از شوق هرنفس گویال با محكًا! محمت ديدم متاز تعتبه مخس بحضور فخر دوعالم برلوح زبرجد بخط نُوبِ معلَى اول رقم از كلك تقدس وتعالى این است دَر القاب شهنشاه تدلیٰ كاى يادشه مسند اقليم تحليل قصِر توفلک تکیه گهت عرش معلی احمد زگناه گرچه سزادار طغاتی شوخاک ره شاه رسل ابر مغاثی شویندبه آب کرمت خبث خباتی المبنة للد كه سُوده است غماتي رخسار بدر گاهِ شه بیرب و بطحا قبل ازعرض حال بإمشوره خاص آرام دِل وجانِ ہمہ نام محدً تعويدِ رُوال نامه و پيغام محرّ مخور ازل، مجوابد، مست الهي آئکس کہ تجرع گنداز جام محد اے غلامانِ محرٌ غم دوزخ مخورید

صاحب کوثر وطؤنی ست رسولِ عربی عرض مطلب چه گنی احمدازیں بیش خموش که به احوال تو داناست رسولِ عربی گ

اس کے علاوہ مختلف عنوانات کے تحت آپ کے کئی اور رُوح افر وزنعوت ہیں، جن کے عنوانات '' دمُرہ دہ ہیں، جن کے عنوانات '' دمُرہ دہ عنوانات '' دمُرہ دہ عنوانات '' دمُرہ دہ عنوانا ہے اور دیگر نعوت تبریک ہیں جانفرا بہ یاران طریق''' در گوش گزاری شب ہجران' اور دیگر نعوت تبریک ہیں جوذوق مطالعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

''غرفہ دیدار نبی کا دوسرا حصہ ''جام عرفان' کے نام سے معنون ہے۔ اِس حصے میں مولانا مرحوم کے وہ مناقب شامل ہیں جوآپ نے خلفائے راشدین (چار یاران باصفا) اور اولیائے دین ومحسنان کشمیر کی شانِ عقیدت میں بیان فرمائے ہیں یہ منقبت شریف ۵۵ راشعار پر ششمل ہے جن میں چاریاران باصفا کے مراتب واوصاف کوفر داً فرداً بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر صرف پانچ اشعار ممونتاً پیش مطالعہ ہیں۔

در ذات ِ جار یار صِفاتِ خُداجلی است برئه رُواقِ قُر ب بهر چار یکدلی است چول عین واحدند، دو دیدن زِاحولی است بعداز رُسِل بثان ابوبکر ٌ فاضلی است انوارِ حق ز چهرهٔ فاروق منجلی است عثمان ٌ دُوالحیا شهِ ثالث زِ قابلی است شیر خدا کے جان وجہاں فحرِ ہرولی است ہر چار از عین علیم وعالی وجلی است احمد بدال حدیقۂ ایمال چو کشت زار تخمش یؤ دنے کتب نبی خاص کرد کار

دوسرامنقبت شریف، منقبت قادریہ کے نام سے معنون ہے، جوحضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کی شان عظمت میں ہے۔ یہ منقبت جمس پیرایہ اظہار میں ہے۔ اور ۲۰ رکے قریب بندوں پر مشتمل ہے اور ہر بندمحبت وعقیدت کی خوشبو لئے ہوئے ہے جن میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کے روحانی کمالات دینی خدمات اور باطنی یا کبازی کا ذکر ہے۔ پہلا بند

الله جمجو خور شیداست روش رائے من چونکہ خاک پاک بغداد است قدر افزائے من عونکہ خاک پاک بغداد است قدر افزائے من عدر رسماز روے عزت بر شریا بائے من جمجو بلبل این بوداز سوز دل آوائے من شاہ جیلان پشت من طباے من ماداے من شاہ جیلان پشت من طباے من ماداے من

تیسرامنقبت، منقبت کبریا کے نام سے معنون ہے اور یہ بھی بانی اسلام در خطہ تشمیر حضرت میر سید علی ہمدائی جن کو اہل تشمیر یا زدہ متبرک ناموں سے خطہ تشمیر حضرت میر سید علی ہمدائی جن کو اہل تشمیر یا زدہ متبرک ناموں سے پکارتے ہیں کی شانِ وعظمت میں بیان کیا گیا ہے اور آپ کی آ مداور قد وم از وم کو، وادی تشمیر میں دین اسلام کی اشاعت کا موجب گردانا ہے۔ یہ منقبت بھی مخس بیرا میا ظہار میں ہے اور کے قریب بندوں پر شمل ہے۔ مثال کے طور پر بیہ بند

آنکه کشمیر از قدؤمش قُبهٔ اسلام هُد دیو شادی، ریوجوگی رُو نکو فرجام هُد حکم او جاری به بدم خانهٔ اصنام هُد آنکه در دین جاری ازوے جملگی احکام هُد قطب عالم، غوث حق، سیّرعلی ثافی است قطب عالم، غوث حق، سیّرعلی ثافی است

چوتھا منقبت ، منقبت اولیہ کے نام سے معنون ہے جو کشمیر کے روحانی علمبر دار شاعر حضرت شخ نورالدین نورائی کی شان عقیدت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ منقبت ۱۲ بندوں پر مشتمل ہے اور مخس پیرایہ اظہار لئے ہوئے ہے اور حضرت علم دار کشمیر کے بے مثالی تزکیفس، دعوت دین اور اصلاح احوال کے بیغام کو اُجا گر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بیدو بند ملاحظہ ہوں۔

آنکه ترک خانه و فرزند کرد!

نفس از زنجیر فاقه بند کرد!

جان و دِل در ذِکر حق خورسند کرد

با خُدائے خویشتن پیوند کرد

شخ نورالدینؓ که قُطبِ عالم است
شاهِ کشمیری غریبال رابم،

باشدت فرداهمه زیرِ علم

باشدت فرداهمه زیرِ علم

ورعلمداری شده نامت علم

گوید احمد از صدافت دمیدم

گوید احمد از صدافت دمیدم

پانچوال منقبت حضرت حسین سمنائی کے نذر عقیدت ہے جو کا کے قریب اشعار پر مشمل ہے اور آخر میں چھٹا منقبت سلطانیہ کے نام سے معنون کیا گیا ہے جو حضرت سلطان العارفین کی شان وعظمت میں لکھا گیا ہے۔ یہ منقبت جو مسدس کی صورت میں ہے اور پانچ بندول پر مشمل ہے۔ حضرت بابا داوود خاکی کے ور دالمریدین کے طور پر لکھا گیا ہے اور اس میں فارسی زبان کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان کی بھی آمیزش یائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پہلا بند۔

پادشاہ ازکرم کرتم نظر دِلگیر چھس از ستم در گئج زِندان پائے درزنجیر چھس خالی از حُسنِ عمل یو دوے پُراز تقفیم چھس چھس میٹکین لیک آخر شادازیں تقریر چھس کیک نظر برحالِ زارِ عاصی بیچارہ گن زان نظر برحالِ زارِ عاصی بیچارہ گن زان نظر باے کہ خاک تیرہ راچوں زرشدہ است

اپنے زادو بوم کے بارے میں مولانا موصف اپنے ایک فارسی منقبت میں بول تعارف کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

احد ابرام است نام من كه اندر بانهال شاه بغداد پادشاهم من غلام داغدار بردرت اميدوارم اوفقادم دروبال برضيغفان كن كرم الصاحب ذوالاقتدار

احد بانہالی نے اپنی مادری زبان کشمیری میں بھی کم وبیش کلام موزون کیا

ہے۔ جسکا بیشتر حصہ روحانی عقیدت و پاکیزگ کا ترجمان ہے لیکن آپ کا یہ کشمیری کلام بھی مختلف ہاتھوں میں لگ کرتلف ہوگیا ہے آپ کے ایک کشمیری منقبت شریف کے چند اشعار یہاں پرنقل کئے جاتے ہیں جو آپ نے شخ عبدالقادر جیلائی کی شان توصیف میں قم کئے ہیں۔

> چھس بہلا چارہ سیٹھا جان وندے پیریتیم پوس برخاک مے چھم پڑھاتھ رٹم یاغوث ونہ کیاہ غم چھ تیمس آسہ زہیو پیریمس یُس ونان آسہ ہر لخط دمادم یا غوث

(اے میرے پیرومُر شد میں خاک میں غلبطدہ ہوگیا ہوں میری رہنمائی فرمائیئے۔جس شخص کوآپ جیسا پاک بازر ہنما ہؤاس کوئس چیز سے ڈر ہوگااور جو ہروفت آپ کے بتائے ہوئے راستے پرگامزن ہوتارہے)

مولا نااحمہ بانہالیا ۱۳۰۰ء میں واصلِ بحق ہوگئے۔اوراپنے ہی آبائی گاؤں میں مدفون ہوئے۔اناللہ واناالیہ راجعون



# اعمًّا عبدالرجيم بإنهالي

اعما عبدالرحيم کو پيرپنچال کےاس پارپورے صوبہ جموں کے تشميري شعري ادب میں ایک اولین پیشرواور مُعتمر سخنور ہونے کا اعز از حاصل ہے۔ آپ ایک قا دُرالکلام خلاق اور ہُنر ورسخنور ہیں جنہیں زبان وبیان پر بوری گرفت رکھنے اوراعجاز بیانی کا ملکہ حاصل ہے۔آپ کی شاعرانہ فکر کا دریا اپنے پورے جوش وجلال اورفنی کمال کے ساتھ ٹھاٹھیں مارتا ہوا نظر آتا ہے جس کے پس منظر میں فکر وبصیرت اور جوش محبت کی کار فر مائی نظر آتی ہے۔ آپ کی شعری ترسیل کالب ولہجہ فطری اور جاذب فکر ہے جس میں آمد ہی آمد' سوز و گند از اور فراق مہجوری کی شررافروزی پائی جاتی ہے۔اعماعبدالرحیم محل تلمجات۔ اِستعارات وتشبیهات اورتر کیب سازی کا ایک ایسا ملکه رکھتا ہے جوآپ کے اسلوب شعر کوار فع اور معنی آ فرین بنا دیتا ہے۔ آپ کے نعت ومنا قب میں ایک عجز بیان بندۂ مولا اور صاحب یقین عاشقِ رسول مدحت سرا اور طالب دیدارنظر آتا ہے۔ آپ سے پہلے صوبہ جمول کے کشمیری زبان بولنے والے علاقوں میں کہیں کسی جانداراد بی روایت کاعِند بیہیں ملتاالبتہ جن پرانے چند کس شعراکے نام سُننے کو ملتے ہیں اُن

میں پیرضاالدین کشتواڑی محی الدین محی اورظریف شاہ پونچھی جیسے نام شامل ہیں لیکن ان کے کلام کے صرف مجھ نمونے یا سینہ بہسینہ منتقل شدہ اشعار ہی دستیاب ہیں۔اس کئے یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اعما عبدالرحیم صوبہ جموں کی اد بی کہکشاں پرایک ایسے اولین تابندہ ستارے کی مانند ہیں جواپنی تخلیقی تمازت اورفنی سحر کاری کا شعله فروزال لئے ہوئے صُنوفِکن نظر آتا ہے اور جس کے آس پاس دور دور تک آسان خالی نظر آتا ہے۔ آپ کے بعد کے کئی سرکردہ شعرابشمول غلام احرم ہجورنے بھی آپ کے کلام کا استفادہ کیا ہے۔

اعما عبدالرحيم بانہال قصبہ كے متصل يہاں كے ايك گاؤں ناگام ميں

۱۸۳۹ میں ایک سفید بوش زمیندار رمضان گنائی کے گھر میں پیدا ہوئے۔آپ کے اجداد وادی کشمیر سے متعلق تھے۔ آپ کا دادا جس کا نام غفار گنائی تھا تقریباً • ۲۰ اھ کے دوران کشمیر کے سرنل اسلام آبا دعلاقے سے منتقل ہوکر تلاش روز گار میں یہاں پہنچا اور یہیں پرشادی کر کے سکونت پذیر ہوا۔ یہاں پر اُسے رمضان گنائی نام کا ایک بیٹا تولد ہوا۔ رمضان گنائی کے جار بیٹے ہوئے۔احد گنائی۔ ریتی۔امیر اور رحیم گنائی۔ریشی اور امیر گنائی لا ولد فوت ہوئے۔رحیم گنائی سب سے چھوٹا بیٹا تھا جوآ کے چل کر اعما عبدالرحیم کے نام سے شہرت کی بلنديول كوجهوتا كيا عبدالرحيم جبس بلوغ كوبهنجا تواس كي شادي خديجهنام كي ایک مقامی لڑکی ہے ہوئی جس کیطن سے زیبہنام کی صرف ایک دختر پیدا ہوگئی جو بعد میں ڈولیگام کے بھا گوموڑہ میں عزیز گنائی نامی ایک شخص کے ہاں بیاہی گئی جس کےبطن سے فتح، رشید اور حبیب نام کے تین بیٹے پیدا ہوئے۔احد

گنائی کے بھی تین بیٹے پیدا ہوئے۔ ثناء اللہ احمد اللہ اور حبیب۔ ثناء اللہ اور حبیب۔ ثناء اللہ اور حبیب میں سے فوت ہو چکا ہے اُس کا واحد بیٹا محمد عبداللہ گنائی تخلص بہ شیدا بانہالی بھی تشمیری زبان کا ایک معروف قلم کار ہے جو بچھ عرصہ پہلے \*\*\* ۲۰ میں رحلت کر گیا۔ اعمار حیم سے متعلق زیادہ معلومات بہم نہیں ہیں البتہ یہاں کے بزرگوں سے حاصل شدہ بچھ معلومات سننے کو ملتی ہیں۔ اعما عبدالرحیم اپنے نسب نامہ سے متعلق اپنی مثنوی دوگل بدن نونہال 'میں یوں اپنا تعارف کراتے ہیں۔

بیان چھس بانہالے گامہ کے ناو ونان ناگام چھس نے چھم گنائی کرام

ترجمہ: (میں بانہال علاقہ کے ایک گاؤں میں مسکن پذیر ہوں جس کانام نا گام ہےاور میں گنائی ذات سے تعلق رکھتا ہوں )۔

کہاجاتا ہے کہ عبدالرحیم اگر چہا کی متوسط گھر سے تعلق رکھتا تھالیکن وہ کافی ذہین، حاضر جواب اور خوب صحتمند تھا۔ آپ کے کلام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاوں کے ایک دینی عالم مولوی رسول شخ سے حاصل کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاوں کے ایک دینی عالم مولوی رسول شخ سے حاصل کی اور مروجہ فاری کتب گلستان بوستان اور پنج گنج وغیرہ کو اچھی طرح سے پڑھ لیا نیز قرآن پاک کے بچھ پارے بھی حفظ کر لئے۔ اپنے اُستادگرامی کی فضیلت کے قرآن پاک کے بچھ پارے بھی حفظ کر لئے۔ اپنے اُستادگرامی کی فضیلت کے بارے میں وہ یوں بڑے بیں۔

سُه درعكم وعمل اوس خُوب متاز به درگاه الهی با قبول اوس ے یُس اوسم پیُن ووستاوہمراز خمس ناومولوی عبدالرسول اوس چو دریا فیض تمسند اوس جاری بزرگانه وصف تس اُسی ساری رثان دردست بمه آنه قلم اوس و ثان دفتر عطاراد یک قلم اوس ترجمه: (میرا اُستاد جومیرامحسن و همراز تقا' امتیازی علم وفضیلت کا حامل تھا۔ اس کا نام عبد الرسول تھا اور بارگاہ الہی میں مستعجاب الدعوات تھا۔ وہ بُزرگانه اوصاف کا مجسمہ تھا اور اُس کا علمی فیضان دریا کی مانند تھا۔ جب دم تحریرا پنے ہاتھ میں قلم کوتھا دیتا تھا تو عطار جیسے شہر ہ آفاق شاعر کاقلم بھی رُک جاتا تھا)۔

عبدالرحيم كے بارے ميں كہاجاتا ہے كہ آ بين عالم شاب ميں چيك كى بہاری میں مبتلا ہوئے۔اُس وقت کی پیرجان لیوا بہاری اگر چہآپ کی زندگی کا کام تمام نہ کرسکی لیکن آپ کی بصارت چشم کوآپ سے چھین ہی لیا اور آپ کی ظاہری دُنیااسقدرسٹ کررہ گئی جس پرصرف ایک اندھے کی لاٹھی ٹک سکتی تھی۔ دُنیا کی بوقلمونی کاوسیع نگارخانہ آپ کے لئے ایک کنج ظلمت وخلوت بن گیا۔وہ دوسروں کا دست رفاقت بننے کی بجائے دوسروں کا دست نگر ہوگیا۔اسطرح سے عبدالرحيم''اعماعبدالرحيم''بن گيا۔ بيربات بھي کھي جاتی ہے کہوہ کسي حادثے کي وجہ سے روشنی کھو بیٹھا۔اس واقعہ کے بعد وہ قریباً بچاس برس تک بقید حیات رہا اوراً سے زندگی کے طرح طرح کے آلام ومصائب سے سابقہ رہا۔ چنانچ قدرت نے اُسے ایک حساس اور زندہ جاوید دل عطا کیا تھااس لئے اس نے ہار نہ مانی۔ محرونی بصارت کے بعداُس کے اندر کا شاعر جاگ اُٹھا اوراُس نے اپنی آرزوں اورا پی محرومیوں کورشتہ شعر میں پرونے کی ٹھان لی۔اعماعبدالرحیم مشیت ایز دی کے اس فیصلے کے خلاف شکوہ سنج نہیں ہوئے بلکہ رقت انگیز حمد ومناجات اور

منا قب کی صورت میں در بارالہی میں استغفار کناں ہونے گئے۔

رفتہ رفتہ آپ کی شعر گوئی کا چرچہ ہونے لگا اور آپ دلوں کے ترجمان بننے لگے۔خوش قتمتی ہے آپ کوخواجہ عبدالصمد نامی جبیبا اپنا ہمسایہ اور ادب نواز سر يرست نصيب بهوا خوجه صد جوُ جو ڈوليگام كار ہنے والا تھا، جو شخصى دور حكومت ميں اُس وفت اس علاقے کامشیروزارت تھااور ڈوگرہ دربار میں رسائی رکھتا تھا۔وہ ایک در باری شاعر کی طرح اعما عبدلرحیم کی سریرستی اور حوصله افز ائی کرتار ہا۔اور ادبی مجالس اور شادیوں کی تقریبات میں بھی اُسے شریک مجالس بناتا رہا۔ اعماعبدالرحيم کی ذمانت وز کاوت اور حاضر جوا بی کے کئی واقعات مشہور ہیں۔کہا جاتا ہے کہ ایک دن سرینگر کے خواجہ غلام محی الدین گوندرو کی شادیانے کی ایک تقریب میں شریک ہوئے جب حائے نوشی کے لئے دستر خوان بچھا تو چند شریر عناصرنے اعماصاحب کا نداق اُڑا نا جا ہانے مہمانوں کی پیالیوں میں قہوہ ڈالا گیا اوراعماصاحب کے لئے ایک علیحد ہ ساوار میں چا ولوں کا تیار کیا ہوا شور بہ (﴿ وَالاَكِيا مِهمانوں نے قہوہ ختم كياليكن اعماصاحب نے اپنى بيالى كو ہاتھ نہ لگایا مجلِس میں کی لوگوں نے اعما صاحب سے ازاراہ اِستفسار کہا۔ جناب پیالی کیول نہیں اُٹھاتے؟ جلدی سیجئے۔ تا کہ حمد پڑھی جائے۔ اعماصاحب نے سنتے ہی ہاتھ اوپر کواُٹھائے اور بآواز بلند حمد کے کلمات پڑھتے ہوئے کہا'' الحمد للدآج کوں کے ساتھ ہم نے بھی چکی لیا۔اس پر بھی مہمان سششدرہ اور شرمندہ ہو كررى- جب آپ سے بد يو چھا گيا كه آپ كوكسے اس بات كاعلم ہوگيا كه پیالی میں چے ڈالی گئی ہے تو آپ نے اس سے بڑھ کر طنز آمیز جواب دیا اور کہا!

حضرت عقل تو ہم جیسے ہی خاکساروں کے پاس ہے۔ رہی قسمت کی بات قسمت تو ایک ریجھ کی مانند ہے جواکثر احمقوں کے شانوں پر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح سے اُنہیں پہلے' گئے اور پھراحمق اور بیوقوف کے نام سے پکار کراُن سبوں کی دوہری تذلیل کردی۔ بعد میں جب اعما صاحب کو اپنے دوستوں نے اپنی جگہ پرحقیقت حال پوچھی تو آپ نے بیدلیل پیش کی'' قہوہ'' بیالی میں ڈالے وقت آواز دیتا ہے جبکہ'' بھاری اور قبل ہوتی ہے جسکی وجہ سے آواز نہیں وقت آواز دیتا ہے جبکہ' ' بھاری اور قبل ہوتی ہے جسکی وجہ سے آواز نہیں آتی۔ بین کرسب لوگ آپ کی دانائی اور ذہانت کے معتر ف ہوئے۔

#### خاص كارنامه:

محروی بصارت کے بعد اعما عبالرحیم نے اپنی محرومیوں اور آرز ووں کو بالواسطهطور براظهار کی زبان د نیا جاہی اوراس طرح سے قریباً بائیس سواشعار بر مشمل کشمیری زبان مین 'گلبد ن نونهال' نام سے ایک عشیقه مثنوی کی صورت میں اپنے داخلی کرب واحوال کوصفحات قرطاس بر بھیر کررکھ دیا۔ " گلبدن نونہال'' نام کی بیمثنوی بقول اعما صاحب کے اصل میں لکھنو کے کسی مُر اد نام کے شاعر کی تصنیف ہے جس کو اعما عبدالرحیم نے اپنے خلاق ذہن کی بدولت منتقل کر کے کشمیری لباس سے اس انداز سے مُزّین کیا کہ ترجے کواصل برفوقیت معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ وہی زمانہ تھاجب وادی تشمیر میں سۆچھ کرال محمودگامی ولی اللّٰد متّو، عبُد الاحد ناظم \_مقبول شاہ کرالہ واری \_لکھن جوبلبل، وہاب پرے اورامیر شاه کربری جیسے سرکر دہ شعرا کی شاعری کا شہرہ عروج پرتھا۔اوران میں سے کئی ایک نے فارسی اور عربی کی کئی مثنو یوں کو تشمیری کاروپ عطا کیا تھا۔ کیکن

اعماعبدالرحیم نے عجمی قصوں کی بجائے ایک ایسے قصے کا انتخاب کیا جس کی اپنی ایک ارضیت تھی۔اس مثنوی کے بارے میں آپ ہمیں یُوں تعارف کراتے ہیں۔

سخن گونکتہ دانا اکھ ذکی اوس نزاکت سنج مِثل رود کی اوس مراد اوس تخلص تے علی نام تے عشفک قصہ کورمت چھاتمام سہ ہندی تھ ہیوتم کاشر کرن یام چھ تھومت رأ وین یئھ گلبدن تام

ترجمہ: (فارسی کے مشہور شاعر رُود کی کے مِثْل لکھنو کے شہر میں علی نام کا ایک ذکی الطبع سخنورتھا جو مراد تخلص کرتا تھا جس نے گلُبدن نام کی پیعشقیہ داستان رقم کی ہے میں نے اس ہندی قصے کو کشمیری روپ دینے کی ٹھان لی )۔ حسب روایت اس مثنوی کا آغاز اس قصہ کے ایک نثری اختصار سے ہوتا ہے۔اس کے بعدایک مناجات دونعوت شریف اور منظوم سبب تالیف ہے۔اور اس کے بعد عشق ومحبت کی بیداستان مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ایک المیہ انجام تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ قصہ لکھنوشہر کے ایک نواب احد علی اس کی لڑ کی ''گلبدن'' اور اُس کے عاشق''نونہال'' اور حیدرآباد کے ایک مالدار امیر زادے''میر باز'' کے گردگومتا ہے۔''گلبدن' کی شادی اُس کی مرضی کے خلاف''میر باز'' سے کی جاتی ہے۔ جو''نونہال'' کوتل کردیتا ہے۔جس پر'' گلبدن'' بھی خودکشی کرلیتی ہے۔اور دونوں کوراز داری کے ساتھ دفن کیا جا تا ہے۔لیکن بالآخر بیرازمنگشف ہوجا تا ہےاور تابوت کوز مین سے نکالا جا تا ہے۔ تابوت ہوا میں اُڑ کر حیدرآ باد ہے لکھنو میں اُسی جگہ بہنچ جاتا ہے جہاں پران

دونوں جاہنے والوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و بیان کیا ہوتا ہے۔ قارئین محبت کے اس بےلوث واقع کو پڑھکر اشکبار ہونے لگتے ہیں۔

قارین حبت ہے ہیں۔ اس ویہ سرا مبارہوئے سے ہیں۔ اگر چہ ظاہری طور پرایک رُومانی قصہ ہے لیکن اعما عبدالرحیم نے اس کا سہارالیکر۔ اپنی ذاتی محرومیوں۔ زمانے کی بے رُخی۔ ساجی رسوم وقیود۔ ہجروصل اور زندگی کا ایک گہرا اور سنجیدہ فلسفہ پیش کیا ہے جو آپ کے گہرے مشاہدے۔ فکر وفلسفہ اور قدرت بیانی کے اعجاز کا مظہر ہے۔ آپ نے اپنے بلیغ استعاراتی نظام۔ برمحل تامیحات وتشبیات اور تمشیل در تمشیل بیان سے مشق ومحبت کے ایک جہاں شرر انگیز کو تخلیق کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب اعما عبدالرحیم میں نونہال اور گلبدن کی ابتدائی ملا قات کا ذکر کرتا ہے تو یوں تمشیل در تمشیل بیان سے کام لیتا ہے:۔

عه میرا ہے۔ خصوصاً گلبدن کا ژاسپُر شاد دو پن بیشک چھ در آ فاق اُستاد وچھتھ فرہادشیرین شادمسروُر سپنی یوٹھ دُورر جی تلخی گیس دُور نته عُدرایے گو دیدارِوا مق بثادی واژ زنہ در خانہ وامق

نتہ ما تازِ روسینے ہی مال ہویدا ناگ ارزن گوز با تال ترجمہ: (جونہی نونہال نے نواب احماعلی کے گھر میں اس کا علاج کرنے

کے لئے قدم رکھا تو گلبدن خوشی سے بھولے نہ ساسکی اور کہا کہ بیرواقعی تھیم زمانہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شیرین کو دیکھکر فرہاد تلملا اُٹھا۔ یاعُذارا پنے عاشق وامق کے گوشہ عُزلت میں پہنچ گئی۔ یا یوں کہئے کہ ''ہی مال کا چہرہ دمک اُٹھا اور ناگ

ارجن پا تال سے نمودار ہوا۔ اور آخر میں جب نونہال کے قل کے بعد گلبدن

خودکشی کرلیتی ہے تو اعمار حیم اس دلخراش واقعہ کی یُوں تصویر کشی کرتا ہے)۔

بہم پیوستہ تن آل ہر دُوطناز

بخاک وخون سپنُو آفشتہ دمساز

تمن مجروح لاش دون کئے گو

دوہمن کینون تمن کیاہ کیاہ وُوچھن پیو

ترجمہ: ( دونوں جوان صورت بغل گیر ہو کر خاک اور خون میں لت پت ہو گئے۔ دونوں لاشیں باہم پیوست ہوگئیں۔ اُنہیں زمانے کے ہاتھوں کیا کیا مصائب دیکھنانہ پڑے)۔

مثنوی '' گلبدن' کو پیر پنچال کے اس پارصوبہ جموں میں وہی اہمیت حاصل ہے جو وادی کشمیر کے نامور شاعر پیر مقبول شاہ کرالہ وادی کی مثنوی '' گل ریز'' کو حاصل ہے۔ اعماعبدالرحیم جب وار دات عشق اور حسن و جمال کی باتیں کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ پھولوں کی بارش برسار ہے ہیں۔ اور ایخ قاری کو طرح کی خواب گا ہوں کی سیر کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فارسی اور شمیری کے علاوہ اعماعبدالرحیم نے ذاکقہ بدلنے کے لئے اردو فارسی اور شمیری کے علاوہ اعماعبدالرحیم نے ذاکقہ بدلنے کے لئے اردو زبان میں بھی اشعار قلمبند کئے ہیں جو آپ کی مثنوی گلبدن میں مناسب موقعوں نربان میں بھی اشعار قلمبند کئے ہیں جو آپ کی مثنوی گلبدن میں مناسب موقعوں پر درج کئے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر گلبدن کے دوالے سے

ہاں دم درگلتان یار میرا۔ چمن میں خوش خرامان یار میرا خوشی سے دیکھنے آیا شگوفہ۔ کہ ہے شاداں وخندان یار میرا رحیم آشفتہ ہے اُس کے ستم پر۔ دریغا آفتِ جان یار میرا

اسی طرح دوسرار یخته یوں د تکھنے کوملتا ہے جونونہال کے فرطنم کا عکاس ہے كيا دردام الفت رام مجھ كو یلک میں لے گیا آرام مجھ کو طرح بگبل کی میں کرتا ہوں فریاد نه دکھلایا رُخ گلفام مجھ کو کرول کیا جان ترقیق ہے بدن میں سدا رکھٹا ہے بس ناکام مجھ کو کرے گا شکوہ بیہ اعمیٰ جگر خون مجھی لیتا نہیں وہ نام مجھ کو ایے اُستادعبدالرسول شیخ کی رحلت کے بعد اعمادل برداشتہ ہوکرمثنوی کوادهورا چھوڑ دیتا ہے۔لیکن پھرشاہ آباد ڈورو کے ایک ذیلدار ملک شاہ کا مگار کے اسرار پر پھرسے شروع کر کے اسے مکمل کردیتا ہے۔

سراشتھ باتھ گاہت اس مردیا ہے۔
سراشتھ باتھ گاہت اس مرقوم
سر مینلہ کو زیں جہاں سیدس بہ مغموم
ونے القصہ مینلہ رووم سُہ ووستاد
پریشان گوس نے ووس شاہ آباد
سے ہمدردی ملک شاہ کامگارن
سے ہمدردی ملک شاہ کامگارن
کرم تمی نیک خو عالی بتارن
تلطف واریاہ کورنم مدارا
سیر مخفی سوز گؤہ بنیہ آشکارا

ترجمہ: سترہ سوابیات میں قلمبند کر چکا تھا کہ میرا اُستاد محترم چل بساتو میں رنجیدہ خاطر ہوکر زیلدار ملک شاہ کا مگار کے ہاں شاہ آباد پہنچ گیا' وہ میرے ساتھ مُسن مروت سے پیش آئے اور میراسو نِرفتہ پھر سے انگڑائی لینے لگا إور میں نے اس مثنوی کو پھیل کی منزل تک پہنچایا اعما عبدالرجیم نے اپنے ہم جماعت خواجہ زادوں کو بھی مخاطب کیا ہے اور عید کے ایک موقعہ پر انہیں یوں مبارک باد پیش کی ہے:

مبارک روز عیر آمد بفرنت تاج شاہی باد

دو عالم ہر طرف حکم تو از مہ تابہ ماہی باد قدت سرنير بادا جمچو سروِ گلش خورم ز فیزوزی رخت تابال چو نورِ صُجگا ہی باد البي خواجه سيف الدين بصدعيش وطرب دائيم عدوئی خواجه احدالله بخواری درسیابی باد خواجہ سیف الدین اور احداللہ اعما صاحب کے ہم جماعتی اور آپ کے سر پرست در فیق خواجہ صد جو کے فرزندان تھے'جن کوآپ نے حسب روایت'عید کی خوشی کے موقعہ پر تہنیت نامہ پیش کیا ہے آپ نے خواجہ صد جو کے تیسر بے فرزندخواجه غلام مصطفا كوبهى فرزندكى پيدايش پرتهنيت نامه پيش كيا ہے اور كها ہے۔ زبستان غلام مصطفاخوش نو گلے بشگفت به گردش بُلبُکال در مدح خوانی کر دتر منقار (تقنیف رحیم گنائی سال ۲ ۱۳۰ه)

کہا جاتا ہے کہ ۱۸۸۹ میں جب سرواٹر لارنس بندوبست کے افسر اعلیٰ کے منصب پر فائیز کر دیئے گئے تو ان کا گزر بانہال سے بھی ہوگیا۔اس وقت اعما صاحب ایک عمررسیدہ تخص تھے۔تو اعماصاحب نے بھی اُن کی توصیف میں بچھ اشعار موزون کر کے اُن کی خدمت میں بھیج تا کہ وہ یہال کے لوگوں کی اقتصادی حالت کے پیش نظر اُن کے مالیہ وغیرہ میں تخفیف کریں اور انصاف سے کام لیں۔آ یہ اُن کی کارکردگی کی یوں سراہنا کرتے ہیں:

الهی حاکم ما والٹرسرلارنس دریا دل میشه درصف اعدائی شان چول شیر نر بادا زجمول تابہ تبت کس به ایں اجلال وحمین نیست فلک یاور بکامش ربع سکون سرش بادا ایا فیاض حاکم کن رواحاجات مختاجان زروی جور نام تو درعالم مشتهر بادا مرتب شد تمامی بندوبست از حسن تدبیرت بنامت دائما شخسین از ہر تاجور بادا

اسی طرح سے ڈوگرہ دور حکومت میں جب ایک بار بشمول بانہال وادی میں سخت بارش ہوئی اور سیلاب اُمُد آئے تو لوگ بُری طرح سے متاثر ہوئے ۔لوگوں کوراحت بہنچانے کی غرض سے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے حکم کے مطابق محکمہ مال کے سنت رام نامی ایک گرداور قانون گوکو بانہال میں بھی نقصان کا تخمینہ لگانے کیلئے بھیجا۔اس موقعہ پراعمٰی عبدالرحیم فدکورگرداورکو یوں ایک منظوم عرضی فارسی

آمیز اُردو میں سلاب کی تباہ کاری سے متعلق پیش کرتے ہیں اور نابینا ہو کر بھی ایک ساجی ریفار مرکا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔

نام تو سنت رام قانون گو انتظام تو چول کنم اظهار در جنول افتأد مجنون وار ديد تحرير تو دبير فلک کیا کروں میں بیان طونان کا برملك نوح خواند استغفار ہم شجر مائے گون نہ گوں پُر بہار ساگ زار و درخت زرد آلو ئه کناله زمین میں آبی دم میں سیلاب لے گیا یکار گشت شلغم نماند نیخ خیار بویه ماے کدو و تربوز شود ارضے بہتحت من دارو سربسر کان سنگ ناہموار صورت فصل او عریض مرا ہمہ گی ہست قدر شش خروار مُن نظر حال بربزرگی خویش سس کس نه پُر کرد خانهٔ سرکار

کہاجا تا ہے کہ نو کنال زمین کا بیر قبہ بشمول دیگر شجر ہائے تمر دار آپ کے کنبہ کی مشترک املاک تھی جو سیلاب کی نذر ہوگئے اور آپ نے اسپنے خاندان کے اس نقصان کی تلافی کے لئے بیمنظوم عرضداشت میں پیش کی۔ نمانے کی ناقد رشناسی کا اظہار آپ کے ہاں یوں دیکھنے کوماتا ہے

به آسان اوس پنه وتھ سفله پرور چه لاغر گر نه فربهه گر ''خز' کران باعالماں جاہل جہالت اُپرز ونی ونی انان چھکھ یژ کہالت سخی ونه کیهنه نه مُفلس سفله زردار سنپتمی لنگی نه یژء سلاوسرار

ترجمہ: ( زمانہ میں ہمیشہ بیوقو فول کا بول بالا رہا ہے۔ گھوڑے دن بدن
کمزور ہوتے جارہے ہیں اور گدھے طاقتور اور موٹے ہوتے جارہے ہیں۔ ان
پڑھ لوگ جھوٹ کے بل بوتے پر پڑھے لکھے لوگوں پر حاوی ہونے کی کوشش
کرتے ہیں۔ تنی لوگ نتگ دست نظر آنے لگے ہیں اور بیوقوف لوگ مالدار بن
بیٹھے ہیں۔ لنگڑے اور لولے لوگوں کی رہبری کا دم بھرنے جارہے ہیں۔ صرف
سٹیمری زبان میں ہی نہیں بلکہ فارسی زبان میں بھی آپ اپنی قدرت بیانی کاسکہ
جماتے ہوئے نظر آتے ہیں)۔

اعما عبدالرحيم نے اگر چہ ایک عشفیہ متنوی کا سہارا لیکر' اپنی ذاتی محرومیوں۔ زمانے کی نااستواری ساجی نا برابری' اور واردات عشق ومجت کے جذبات اور واقعات کو زبان دے کر اپنی جادوبیانی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن' حقیقت میں آپ ایک سیچموحداور عاشق رسول تھے جس کا اندازہ آپ کائن نعت ومناجات سے ہوتا ہے جن کو پڑھکر قاری کے دل پر ایک رفت آمیز کیفت طاری ہوجاتی ہے۔ بظاہر آپ ظاہری بصارت سے محروم تھ لیکن آپ کا دل ایک آئین تمثال تھا جو کہ الہی اور عشق رسالت مآب سے سرشار تھا۔ آپ جہال مدینہ طیبہ میں جاکر حضور پر انوار کے روضہ اطہر کی زیارت سے مشرف ہونے کی تمنا کرتے ہیں وہیں اپنی کم مائیگی اور محرومی بصارت کا ذکر کرکے قاری کے دل کے جذبات کو دہلاکرر کھدیتے ہیں۔ آپ کے مناجات و نعت کے صرف کے دل کے جذبات کو دہلاکرر کھدیتے ہیں۔ آپ کے مناجات و نعت کے صرف

چندعطر بیزاشعارہے ہی آپ کے وفورعشق کے جذبے کی صداقت مدحت الی ی ا تباع رسول اور آنحباب کے روضہ اطہر کے دیدار کی تڑپ کومحسوں کیا جاسکتا ہے: البی ہاوتم روے محکہ ا سرایا سروِ دکجوے محکمہ م وبجودم از صلواتش دار مسرور دوچیثم از جمالش ساز بر نور ترجمه: (اے خدامجھے دیدارنبی ہے مشرف فر ما۔ مجھے سرایاعشق نبی کامطیع بنا۔ تا کہ آنجناب پر درودخوانی سے مجھے روحانی آسودگی نصیب ہواور آنجناب کے دیدار سے میری نابینا آئکھوں میں بصارت لوٹ آئے )۔ مگر از پچر پھم امگار سینہ تمنا حچم نتم سوے مدینہ دعاغس تور کے خوشبو سیم نا نتے کانہہ دوستاہ ہمراہ نییم نا؟ ترجمہ: ( فراق مجوری میں میراسینہ چھلنی ہے کہ کب مجھے مدینہ طیبہ کی خاک بوی کا شرف حاصل ہو۔ کاش اُس ارض یا ک کی خوشبو میں میرے د ماغ تک پہنچ ياتى - ياكوئى بمدرددوست مجھے ہاتھ تھام كروہاں تك پہنچاتا)\_

پر میں وقت آپ خود کلامی کرتے ہوئے یوں اپنے دل کی ڈھارس بندھاتے ہیں: ہے آش موگوہ دوز خوش یا دیھے نہ آچھن گاش

و دنی ہوشہ دلیہ کے روشہ گڑھ رندانہ موینس

ترجہ: (اگر چہآپ کی آنکھول میں روشی نہیں ہے تو پھر بھی اُمید کا دامن نہ

چھوڑ ۔ بلکہ دل کی روشی کے سہارے مدینہ کی راہ لے اور اسطرح سے اپن محرومی

بصارت کا بھی شکوہ کرلے ) ۔

اعماعبدالرحیم نے اخلاقیات کے موضوعات کی طرف رہنمائی کرنے کے علاوہ 'زندگی کے بورے فکر وفلے فہ کو کھنگال کرر کھ دیا ہے جومطالعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ دُنیا کے بیثاتی کا ذکر کرتے ہیں تو یوں گویا ہوتے ہیں۔

یہ دُنیا اکھ مسافر خانہ بوزن مسافر خانہ سے منزکس چُھ روزن اوے دوپ سوسنن برونٹھے رٹم جایے مزارس منز ژٹم ینمیہ دُنی یا پی ماے

ترجمہ: (بیروُنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں کس کو گھر نا ہے؟ اس لئے تو نرگس کا پھول بربانِ خاموثی کہدرہا ہے کہ میں نے پہلے ہی وُنیا سے کنارہ کثی کرلی۔ اور قبرستان میں اپناٹھ کانہ بنا کروُنیا سے لاتعلقی اختیار کرلی)۔ اعمار جیم دبی زبان میں زمانے کی ناقدر شناسی کا بھی ذکر تے ہیں کیکن ساتھ ہی اپنی عالی ظرفی سے بھی دست کش نہیں ہوتے۔ جس کا اندازہ آپ کے ان اشعار سے ہوتا ہے۔

بہ مجبوری بیہ افسانا ونن پیوم مگر مُفتی پین خون جگر چوم ندیدیم از کے اِنعام چیزے نہ ہمت کرد کس بریک پشیزے صرف عشقن نے گرنم وشگیری انتھے زانہہ تروونس نازانہہ بہ پیری

ترجمہ: (مجھے مجبوراً یہ قصہ بیان کرنا پڑااور مفت میں اپنے لہوکو نجوڑ کرر کھ دینا پڑا۔ کسی نے میری اس محنت کا کچھ صلہ نہ دیا اور نہ ہی کسی کو مدد کرنے کی توفیق ہوئی۔ البتہ میرے عشق نے میرا ہاتھ بوری طرح سے تھام لیا اور آخری وقت میرابرابرساتھ دیتارہا)۔

اعماعبدالرحيم ۱۹۱۷ء ميں قريباً پچير برس كى عمر ميں اس دار فانى سے كوچ كركے ۔اناللدوانااللدوانااللدوائي وحلت كے تقريباً چار برس بعد شخ غلام محمد نور محمد تا جران كتب سرنگر نے اس متنوى (گلبدن) كوسٹيم پريس لا ہور سے محمد نور محمد تا جران كتب سرنگر نے اس متنوى (گلبدن) كوسٹيم پريس لا ہور سے برا ہے تحتی سائیز میں شایع كیا جس پر تاریخ اشاعت ۱۹۳۱ ه مطابق ۱۹۱۸ء درج ہے حسب روایت یہ پرانے کشمیری رسم الخط میں ہے۔ بتایا جاتا ہے كہ شخ برا دران نے اصل مسودہ پر نور الدین ساكنه محلة استان عالیہ مخد وم صاحب سے حاصل كيا تھا جن كی تحویل میں یہ مسودہ محفوظ تھا۔ ۱۹۹۹ء میں پر وفیسر مرغوب بانہالی نے اعماعبدالرحيم پر ایک مونوگراف تر تیب دیا جوریاستی اكادمی نے شالع بانہالی نے اعماعبدالرحیم پر ایک مونوگراف تر تیب دیا جوریاستی اكادمی نے شالع کیا۔ اسی سال كائر ادبی مرکز بانہال نے بھی اعماعبدالرحیم كا 'دگولاب'

رسالے کا ایک خصوصی شاری جاری کیا۔ مرغوب بانہالی صاحب نے مثنوی گل بدن کے نسخے کو نئے رسم الخط میں ڈھالا ہے جوریاسی کلچرل اکادمی کے زیر اشاعت ہے۔ اعماعبدالرجیم کے مزید کلام کے بارے میں اطلاعات موجود ہیں بشاعت کی بازیابی کی ضرورت ہے، اعما مرحوم اپنے ہی آبائی گاؤں ناگام بانہال میں مدفون ہیں۔ ریاسی کلچرل اکادمی نے چندسال قبل آپ کے مقبرہ پر ایک تاریخی کتبہ نصب کی اور آپ کے مقبرہ تک ایک لنک روڑ تعمیر کرنے کی بھی سفارش کی جواب بھیل کی منزل بھی ہے۔



## طاوس بإنهالي

طاوس بانہائی بانہال علاقے سے متعلق اُردو کشمیری اور گوجری زبان کے ایک مقتدراویب شاعرنقا داور ترجمہ کار ہونے کے ساتھ ایک پُرکشش براڈ کاسٹر۔ موسیقی کمپیر بر اور فیچرنولیس کی حیثیت سے اپنی ایک خاص شان اور بہچان کے حاص سے نیرنگئ گر دِش روزگار نقد بر کی ستم ظر یفی یا آب و دانہ کی حشاکش کہنے کہ بیطائر خوش الحان نہ جانے کیوں شوقی پر واز میں حدمُتار کہ کو پار کر کے مظفر آباد میں بہنچ گیا اور وہاں پر عبوری آشیانہ بندی کر کے وہیں کا ہوگیا بلکہ زندگی کے آخری ایام میں بے خانمانی کی صبر آزما، تلخیوں سے گرزر کر فراق مہجوری میں ہی ایکے مالک حقیقی سے جاملا۔

ایک نیوز براڈ کاسٹر کی حیثیت سے رسول طاوش کی بھاری بھرکم اور پُر کشش آ واز کافی عرصہ تک ریڈیو تر ال کھڑ مظفر آباد کی ایک خاص پہچان بنی رہی اور بعد میں طاوس کی پرواز کے شہپر اور بھی کھل کر اپنی وسعقوں کا احاطہ کرنے گئے اور شہرت کی اونچائیوں کو چُھوتے گئے۔ طاوس کے ہر تارنفس میں اپنے علاقے کشمیر کی محبت کے ساز کی جھنکارتھی۔شمیر کے تہذیب وتدن علمی اد بی

ا- كأشِر شاعرى مرتبدة اكثر يوسف بخارى صف ٣٥٥ - ٢ ما بهنامه اخبار اردواسلام آباد سعد ميثروت مف ١٢٥ -

اورروحانی عظمت وشایئتگی کا احساس،آلیسی بھائی چارے،رواداری اور ثقافت وادے کی خوشبواورمہک اُس کی روح میں اسطرح سے بسی ہوئی معلوم ہوتی ہے جسے پھول میں خوشبو۔ ایک نیم تشمیری ماحول میں رہ کرائس نے نہ صرف اپنی مادری زبان کشمیری کاحق ادا کیا بلکه ریاست کی سرکاری زبان اردوکوبھی اینے خون جگر سے آبیاری کرنے کا سہرا حاصل کیا۔اُردو تشمیری بلکہ مجری شعروادب اور اِنتقادیات کے علاوہ آپ کا خاص کارنامہ وہ تراجم ہیں جوآپ نے شمیری شاعری کے دوسر برآ وردہ اور بانی کارروحانی شُعر ایعنے للیہ عارفہ کے واکھوں اور حضرت شیخ نورالدین ریشی کےاشلوکوں کومنظوم کشمیری زبان میں کافی محنت اور عرق ریزی سے منتقل کر کے زیب قرطاس کیا ہے۔جس سے غیر تشمیری طبقول کو بھی اس مے معرفت سے سرشاری اور روح وقلب کی شادانی کے سامان میسر ہوگئے ہیں۔اس کے علاوہ آپ نے جے منٹن نولز کی' <sup>دی شم</sup>یری لوک کہانیاں'' نام کی انگریزی کتاب کابھی تشمیری میں ترجمہ کیا جس سے تشمیری نثر میں ترجم کی روایت کے ایک خوشگوار باب کا اضافہ ہوتا ہے۔

طاوس بانہالی کا اصلی نام سکول ریکارڈ میں غلام رسول خان درج ہے۔
لیکن آپ اپنے گھر گاؤں اور سکول میں لیہ خان (رسل کا مُحفف ) کے نام سے
معروف ہوئے اور بعد میں آگے چل کر طاؤس بانہالی کے نام سے شہرت کی
منزلیں طے کرتے رہے۔

. طاوس بانہالی ۲۸ نو بر۱۹۳۳ء کو بانہال کے دائیں عقب موضع کسکوٹ

الـ كشير باله الإر مرغوب بانهالي ـ

ہاڑ بیر کے محلّہ خان بور میں خواجہ احد خان کے گھر پیدا ہوئے۔ جوایک خوش ہاش اور باثروت زمیندارتھا اورمحکمہ ابریشم میں سرکاری ملازم کی حیثیت سے خدمت انجام دیتارہا۔ طاوس اینے والد کا تیسرا بیٹا تھا اس سے پہلے اُس کے دو سیٹے ہوئے جو یکے بعد دیگرے ڈھائی ڈھائی برس کی عمر کو پہنچ کر اللہ کو پیارے ہوگئے۔اس کے بعد جب تیسر ابیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام سرور رکھا گیا۔ سرور مادر آغوش میں ہی تھا کہ ایک مرد فقیراُن کے گھر میں آگیا اور اس بیچے کا نام غلام رسول تجویز کیا۔اس کے بعد آپ اینے گھر میں لیہ ( یعنی غلام رسول کامخفف) کے نام سے یکارے جانے لگے۔طاوس کے ہاں اس بات کا ذکر یوں ملتا ہے ''امی کہتی تھیں کہ میرانا م سرور رکھا گیالیکن کسی پیرنے عرضیت کے طور پرلسہاس لئے رکھا کہلسہ کا مطلب'' زندہ رہو'' کے ہیں..........اور شایداس دعائیہ نام ہے میں طویل عمریاؤں گائے

طاوس کا والداحد خان پڑھنے لکھنے کی اچھی مہارت رکھتا تھا اور خوش قام بھی تھا۔ اس طرح سے طاوس نے ابتدائی عربی اور فارسی تعلیم اپنے ہی گھر میں حاصل کی اور پھر پرائمری جماعت تک اپنے آبائی سکول چا جہال میں حاصل کی ۔ میدرسہ بعد میں کسکوٹ میں منتقل ہوا اور اب ایک ہائی سکول بن گیا ہے بقول طاوس 'میرے والداپنے خاندان میں پہلے آ دمی تھے جنہوں نے با قاعدہ طور پر پرائمری تک تعلیم پائی تھی اور میں نے ابتدا میں فارسی عربی اور اُردواُن میں پڑھی کے بعد آپ کوقصبہ بانہال کے ڈل سکول میں میں پڑھی کے بعد آپ کوقصبہ بانہال کے ڈل سکول میں میں پڑھی کے میں جماعت کے بعد آپ کوقصبہ بانہال کے ڈل سکول میں میں پڑھی کے میں جماعت کے بعد آپ کوقصبہ بانہال کے ڈل سکول میں

ا کے کے۔ ماہنامہاخباراردواسلام آباد سعد بیڑوت۔

داخل کیا گیاجہاں سے آپ نے مدل کا امتحان یاس کیا۔

طاوس کاچېره گندی تھا۔قد درمیانی اور دُبلاسا تھا۔آپ بچپن سے ہی خداداد ذہانت کے مالک تھے۔گانے بجانے اور شعرو سکیت کی دُھن ہر وقت آپ کے دُبن پر سوار رہتی تھی۔اپنے کلاس میں اور راستے چلتے سُر ہلاتے اور پچھ گنگناتے اپنے آپ میں مست نظر آتے تھے۔سکول میں جو کم وبیش ادبی پروگرام ہوتے اُن میں پیش پیش بیش رہتے۔ بقول پروفیسر مرغوب بانہالی' غلام رسول خان نام کا یہ تیز طرار لڑکا جو مجھ سے چارسال آگے تھا اور آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا' مجلس مرکزی عجیب مخلوق نظر آتا تھا۔خاص کر جب سکول میں اُس نے اُس ڈرامہ میں مرکزی رول ادا کیا جس میں دوعوا می لئیرے سادھوں کا بھیس بنا کرا یکدوسرے کے ساتھ یوں مخاطب ہوجاتے تھے۔

جياجپ مين بھي جپول تو بھي جپ

يي كل كب تك چلے؟

جب تک چلے تب تک ہی'

اس ڈرامہ میں اپنی ادا کاری سے طاوس نے اپنے اسکول اور علاقے کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرالی۔ طاوس کا والد اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دلانے کا خواہاں تھا۔ اور اُس کے گانے بجانے کے شوق پر اُس کوکوستار ہا کرتا تھا۔ بانہال ہے آٹھویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد طاوس کو اُنت ناگ کشمیر کے حفیہ سکول میں داخل کرالیا گیا۔ خوش آ واز ہونے کے سبب وہ

\_ \_ا- مُشهر بالبرابار \_مرغوب بانهالي \_

سکول میں اپنے دوستوں کا منظور نظر بن گیا اور نویں جماعت میں عملین کے قلمی نام سے فِقر ہے جوڑنے لگا۔ بقول طاوس ''اسلام آباد میں کچھالیی محفلوں میں لطف اندوز ہونے کی سعادت حاصل کی جن میں گل بکاولی کے مصنف لیہ خان . فدا۔ حنفیہ سکول کے سخت گیر فارس اور اُردو استاد غلام نبی میر۔ ہیڑ ماسڑمحمر رمضان اور اسلام آباد کی مشهور ادبی اور سیاسی شخصیت غلام محمد زنده دل جیسی شخصیات موجود ہوا کرتی تھیں کئے لیکن اسے سُو اِتفاق کہئے یا آب ودانہ کی کشاکش کہ طاوس کا دل اُحاث ہونے لگا اور ایک دن بارش والی صح کواینی کتابیں دریائے جہلم میں پھینک کراینے ایک ساتھی غلام محمد ڈ ارکے ہمراہ فرار ہو کرسرحدیار کی راہ اختیار کرکے مارچ ۴۹ء میں مظفر آبا دمیں پہنچ گیا۔سرحد کوعبور کرنے کے بعد آپ کو بقول آپ کے جاسوی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔اُس وقت آپ کی عمر سولہ برس کے قریب تھی ۔جیل کا بیروا قعہ بعد میں ایک نظم کی شکل میں آپ کے ہاں یوں ملتاہے۔

نیا گوتم میں کیل دستو کاشنر ادہ نہیں۔ در دمندی کی ہوئیں نروان کی خواہش مجھی دل میں سائی ہی نہیں میں توبر گد کے تقدیں سے بھی تھانا آشنا اور آج بھی چھاؤں کی حد تک ہے درختوں سے دوستی

میں اب ایساطفل کمتب ہوں زراسی بھول پر جوسرزنش کے خوف سے جنگل کی جانب چل پڑے کیا خبر کوئی منوجی کا کوئی چیلہ ہو یا پھر چا نکیہ جی کا کوئی مخبر ہی ہو میں امیدو بیم کی سرحدسے ہوتے میں امیدو بیم کی سرحدسے ہوتے شاردا کے گھنڈروں تک آگیا اور پھر شاردا کے گیل پہ اِستادہ سیاہی نے کہا

''لومیاں ایک اور جاسوس انڈیا کا آگیا'' ''میں تو جہلم جائے بھرتی فوج میں ہوجاؤں گا''

"م جوکشمیری ہو کبڑے خان

''سيابي ہنس ديا''

یوں وصالِ شب کاار ماں فراق صحبت شب بن گیا سے کہ دنیار کئیں منہد

اب کوئی منز ل کوئی جادہ نہیں میں کیل دستو کاشنرادہ نہیں۔

چند دنوں کی جانچ کے بعد وہاں سے رہا ہونے کے بعد پاکتان پہنچ۔ اور سو پٹ کولگام آئنت ناگ کے ایک مہاجرادیب ناز کولگامی کے ہاں چھ ماہ تک مقیم رہے جن کی وساطت سے بقول طاوس''•190ء میں ایک عارضی فن کار کی حیثیت سے ریڈیوتر اڑ کھل میں بھرتی ہوئے۔۱۹۲۱ء میں کچول آرشٹ سے

نیوزٹرانسلیٹر کی حیثیت ہے با قاعدہ ملازمت اختیار کی۔آپ کی پُرکشش آواز اس ادارے کی گویا ایک پہچان بن گئی۔ بقول ڈاکٹر صابر آفاقی''جب میں نے طاوس کوریڈیو برخبریں بڑھتے سنا مجھے اُس کی آواز میں عجیب طرح کی کشش محسوس ہوئی اور اس سے ملنے کی خواہش پیدا ہوگئ۔ اور پھر تعارف کے بعد طاوس نے غنی اور عرفی کے ایسے ایسے اشعار سُنائے کہ میں اُن کی فارسی دانی اور حافظے پر ششدر ہوکررہ گیا 'علے آپ ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۳ء تک ریڈیوتر ال کھڑاور اسلام آباد کے شعبہ خبر سے وابستہ رہے۔ بقول آپ کے ' ریڈ یو پر میں خبریں اس کئے بڑھاہوں کہ بانہال سرینگر میں بیٹھی ہوئی میری ماں میری آ وازسنتی ہوگی اور اب اُس کے اور میرے درمیان صرف آواز کارشتہ رہ گیا ہے۔میری آوازگوین کر اُسے یہ پیتہ چلتا ہے کہ میرابیٹازندہ ہے۔ مگرمیرادُ کھیہ ہے کہ میں اُس کی آواز بھی نہیںسُن سکتا''<sup>ع</sup>ے۔بعد میں طاؤس نے وہاں اردومیں ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ سماا کتوبر ۱۹۲۷ء کو بقول آپ کے آپ کی شادی وہاں ارشاد عرف شاکشتہ نام کی ا یک لڑکی سے ہوئی جس کا والد بھی دراصل سرینگر کا رہنے والا تھا اور ہجرت کرکے وہاں جاچکا تھا۔آپ کے ہاں دولڑ کیاں پیدا ہوئیں نومبر١٩٩٣ کوآپ ریڈیو کی ملازمت سے بقول آپ کے گریڈ ۱۱۸ افسر کے طور پر ریٹائر ہوئے ۲۰ متمبر ۲۰۰۰ء کوآپ چھیسٹھ برس کی عمر میں انتقال کر گئے اور و ہیں پر مدفون ہوئے۔ اپنی ادبی خدامات کے عوض حکومت مظفر آباد نے آپ کوصدارتی ابواڑ اور<sup>کش</sup>ن کارکردگی کےابواڑ ہے بھی نوازا<sup>سے</sup> سرحد کے دونوں جانب کےادیبول

لع- نیرکه پوش کشمیری جریده ۲۰۰۴ء۔ سے طادس بانهالی کی ادبی شروعات گلشن آراء

نے آپ کی ادبی خدمات پراینے خیالات کا اظہار کیا۔ طاوس کا خاص کارنامہ تشمیری زبان کے دوسربرآ وردہ روحانی علمبردار صوفی شُعرا لینی للہ عارفہ (۱۳۳۵\_۱۳۰۰) اور حضرت شنخ العالم (۱۳۷۷\_۱۳۳۸) کے کلام کامنظوم اُردو ترجمہ ہے۔ پہلا ترجمہ آپ نے حضرت شیخ العالم کے تقریباً ٢١٦ اشلوكوں كا منظوم اردوتر جمہ 'ریشی نامہ' کے عنوان سے کیا ہے اور ترجمہ سے پہلے ' بہلی مات' عنوان کے تحت حضرت شیخ کی حیات مبار کہ اور روحانی کمالات سے متعلق ایک مبسوط تعارف نامہ سپُر دقلم کیا ہے۔ جسے یا کستان کےلوگ ور نہ قومی ادارے نے ۱۹۸۰ میں بڑے اہتمام کے ساتھ شایع کیا ہے۔ آپ کا دوسرا ترجمہ لل دید کے کلام کا منظوم اردوتر جمہ ہے جس میں آپ نے تقریباً ۲۳۵ واكھوں كا ترجمه كيا ہے اور ترجمہ سے قبل تقريباً حيار ابواب پر مشتمل لل عارفه كى حیات۔اس کے شیب وشباب اور روحانی کمالات کے حوالے سے نظرافر وز تبصرہ رقم کیاہے۔طاوس بانہالی نے انگریزی ادیب ہے ہٹن نولز کی Folk Tales of Kashmir نام کی انگریزی کتاب کاسلیس اُر دوتر جمه کیا جود وحصوں میں شائع ہوا ہے۔ پہلے جصے میں ستائیس کے قریب کہانیاں ہیں اور دوسرے حصے میں تناکیس کے قریب کہانیاں ہیں۔جن میں کشمیری تہذیب وتدن۔اور کشمیریوں کی ذہانت اور دانشمندی کو سمجھا جاسکتا ہے۔ ان تراجم سے آپ نے نثر میں اردوتر جے کی روایت کوآ گے بڑھایا ہے۔ بیتر جمّہ بہت ہی سلیس اور کامیاب ترّ جمعے ہیں۔ بیتراجم بھی یا کستان کےلوک ور شدادارے نے اہتمام کے ساتھ شاکع کئے ہیں۔ یا در ہے کہ جے ہنٹن نولز نے • ۱۸۸ء میں سرینگر میں CME سکول کی بنیا د

ڈالی جوآج میلنسن سکول کے نام سے مشہور ہے۔ طاوس کا باتی ماندہ پورا خاندان
بانہال میں موجود ہےآ پ کا برادر خلف غلام محمد خان۔ وِلفگار بھی صاحب تصنیف
شاعر ہے جو محکم تعلیم میں بحثیت اُستاد کے خدمات انجام دیتار ہا اور چند برس قبل
اب ریٹائر ہوا ہے۔ طاوس بانہالی نے اُردواور شمیری زبان میں بھی کلام موزُون
کیا ہے جس کی اشاعت کرنا ابھی باقی ہے۔ طاوس کے کلام کے پچھتمونے:
راہ ورسم کہن کی بات چلی قیس اور کوہ کن کی بات چلی
یاد آکر رہے وہ دیوانے جب بھی دارورس کی بات چلی
جاتی یادوں کی جگمگاہ ہے ہاں کہیں انجمن کی بات چلی
جلتی یادوں کی جگمگاہ ہے ہاں کہیں انجمن کی بات چلی
حلتی یادوں کی جگمگاہ ہے ہاں کہیں انجمن کی بات چلی
حلتی یادوں کی جگمگاہ ہے ہاں کہیں انجمن کی بات چلی

و دند ژوُل سونھ آ و پھلی پوشہ چھنے کھی کوسمنے کراو برحب پھلیا گجی باد ہنے جھیم کوسمنے کراو برحب پھلیا گجی باد ہنے پیش کسی کراو بلیل پوشہ نول، ڈیشمتھ برمہ نے پیش کسنے کراو کل انارس پوش چھنے ہمنے گھیم کوسمنے کراو طاوس وولنکھ کمی بیج و خمنے و نونے افسانہ تراو سوئیکی ترانہ پڑی عالمنے پھیم کوسمنے کراو ترجہ: (زمتان کاموسم چلا گیا اورموسم بہار آ گیا۔ پھول باغوں میں کھلنے ترجمہ: (زمتان کاموسم چلا گیا اورموسم بہار آ گیا۔ پھول باغوں میں کھلنے کی خوشی عاصل ہے۔ بادام کے دختوں کی شاخیس برجستہ طور پر کھول اٹھی ہیں۔ بلبل کے نغموں پر بیبیا رشک درختوں کی شاخیس برجستہ طور پر کھول اٹھی ہیں۔ بلبل کے نغموں پر بیبیا رشک

کررہاہے اور پھول محوآ رائش کھن ہیں۔گلِ انارمستِ شاب ہے۔اور مجھے
کے اِن تروتازہ پھولوں کے کھلنے کی خوشی حاصل ہے۔اے طاوس! تم کس
اُلجھن میں گھر گئے۔خیالی باتیں کہنا چھوڑ دوے۔ پوری دُنیا کے ساتھ موسم
بہار کے نغموں کے ساتھ جمنوا ہوجا)۔

اردونٹر میں ہنٹن لولز کی انگریزی کہانیوں کے علاوہ طاوس کے انگریزی مکا تیب بھی اعلیٰ نثر کا نمونہ ہیں جو آپ نے اپنے دوستوں اور اپنے عزیز وا قارب کے نام لکھے ہیں جن میں آپ کی اِختر اعی اُن کا اور اسلوب نگارش کے منفر داسلوب کود کیھا جاسکتا ہے۔

# منظوم ترجمه: كلام يشخ العالم

لا کھوں نام اور ایک ہے داتا ذکر سے خالی نہیں' تنکا عمر کا جاند ایک پندر هواڑہ رزق تو مجھ کو بھی ملاہے اُئے خدا ناو چھس کچھا ذِکر روس اکھ کچھا مو عمر وہندن اُئے چکھا رِزق روس اکھ مجھا مو

عہدِ جوانی میں جی بھرکے پاپ کمائے اور بڑھا ہے میں آگر ریشی کہلائے یہ تنہج تمہارے ہاتھ میں ناگن ہے اور نمازتمہاری بھلائس کھاتے جائے بچ بولو تو تھرتھر کانپو آدنه کرتھ پاپن کرشی بُدُتھ دِیونٹھ رِشی ناو سبیج گئی گنس هشی میہ چان نمازِ کشی ہاو بیوزَ دیاں پئن زن عکھ اَپرُ دیاں لگی رَس جھوٹ مزے لے کر بولو محمد تُراقِتھ ابلیس رَئکھ جھوڑ نبی ابلیس کے ہولو خُدائے دیو توی کھیکھ کس دیکھ رھا ہے رب سے ڈرو

پائے پُکے تئے پائے قصاب آپ ذیج اور آپ قصائی پائے پائس یوال گراکھ آپ ہی اپنا گا مک بھی پائے پائس میوال حماب اپنا حماب بھی آپ چکائے پائس میوال حماب اپنا حماب بھی آپ چکائے پائے مازتے پائے شراکھ آپ ہی گوشت اور آپ چھری پائے مازتے پائے شراکھ

حضرت ِ محمدٌ دید سُند پیارُو پیارے نبی اللہ کے دلارے وَ مَن کے جلو میں رہے جبریل ہوئے تو پیارے محمد میں ہوئے تو پیارے محمد میں ہوئے تو پیارے دیھ ہوئے تو پیارے ویکھ ہوئیا سورچھ کس فانی دنیا کی ہے دلیل

دَی دُرُوهُم شبنم پواں بل کبر میں شبنم کے موتی دَری دُرُوهُم شبنم پواں بور بل میں پوہ کاپالا تھا دَمی دُرِیُهُم گئے پچھ بواں بال میں اماوس رات اندہیری دَری دُروُهُم کئے پچھ بواں بل میں اماوس رات اندہیری دَری دُروُهُم پھولہ وُنِ نُور بل بل میں دُور کا ہالا تھا دَری دُروُهُم پھولہ وُنِ نُور

یل مین رہتے ہتے گھرکے

دَى وَيَتُكُمُ وزِوْنِي كُبِي

چو لہے ٹھنڈے پڑے ملے ابھی جو پانڈو ماتا تھی اب اُسے کمہارن بھی کہیے دَى دُيْرُهُم دُه نتهِ ساس دَى دُيْرُهُم ياندُو مأجى دَى دُيْرُهُم عُراجى ماس

میری پونجی میرے موتی ایسے چور کے ہاتھ لگے جس نے مٹھیاں بھر بھردانوں ہاتھوں نزانے لوٹ لئے کوٹ چلا بٹ مارتواب میں کہاں کروں اُس کا پیچھا قبرستان کی تنہائی میں یار کو دیکھنے آجانا

رُور ہے رُام لالہ امبارس مختہ نیونم بو کہ کیاہ دوڑھے مُہتھِ زَوْم ووٹی کوت لارس یارس دِزْ یم اندمزارس ووٹوی

کلمه مم کامنیع کلم اہوئگے وہی افعال بھی پاک جن کامنیع نفس ہی کہیے یعنی نبی تلی خوراک شنیا لیعنی فنا کا منبع لا فانی کو ہے معلوم اور سمندر کامنیع ہے ایک تسلسل کا ادراک

کیا ہوجو قرآن کی تلاوت ثم جی جان سے کرپاتے کورے کے کورے ہی رہے منصور جو ہوتے مرجاتے میں نے پڑھا توحید کا کلمہ قرآن پران کونو مُودگھ قرآن پران رندہ کیتھِ رُودکھُ قرآن پران زندہ کیتھِ رُودکھُ قرآن پران دَود منصور لا إلهٔ إلا الله صحی کۆرم میں نے پایا رازِ حیات موجود اُس کو وجود میں پایا ہر سُو دیکھا جلوہ ذات وَحَی کُرم پئن پان وبُودٍ اندرؔے موجود میُرُم بَر موکھ وُچھم پئن یان

# نمونه منظوم ترجمه للبه عارفه

سی خونی رہی ہوں نے سمندر کچ دہا گے سے شق کاش خُدامیری بھی سُن لے پاراُ تارے جھو بھی مٹی کے کچے برتن سے دستے ہوئے پانی کی طرح خواہش کی بوندیں برمائیں حسرت ہے گھر جانے کی آمه پنم سؤ درس ناو چھس کماں کتے بوزدے میون مے نتے دیہ تار کتے بوزدے میان کے نتے دیہ تار مین ٹاکین بونی زنَ شان زو جھم بڑ مان گڑھ مے ہاگار

میں جس عام ڈگر ہے آئی پھراُس سے واپس نہگی گھاٹ تک آنے سے پہلے ہی ڈوب گیادن شام ہوئی گھبرا کر جو جیب میں دیکھا دام ودرم کچھ پاس نہیں کشتی میں کیول کر بیٹھول گی کس صورت پاراُترول گی؟ آلیں وَتے گیس نہ وَتے شمن سو تھِ منز لُوسُم دوہ چندس وجھم ستہ ہار نہ اُتے نادِ تارس دِمہِ کیا ہو

كس جانب سيآئي مولكس راه سي جانا بمجهكو

آيس كمِهُ وشهِ بيرٌ كمهِ وَت

کی کھی نہیں معلوم کا آن ال مازے کھا گائی ہو آخری بل بھی بھید کھلے تو سمجھوں گی انجام بخیر ورنہ انس کی قعت کیا بے مصرف انسیں گنتے رہو گزِ ه گمبر دِشهر کو زائم و تھ اِنتم داے لگئے تئے چھنیس پھوکس کا نژھ بتہ نوستھ

گھلانہ ہرگزاس کوچھوڑونفس کو قابو میں رکھو غارت کردے گا بیگد ہالوگوں کی کیسر کیاری کو کوئی نہیں ہوگا جوتمہارا جرم وہاں لےاپنے سر شیخ جہاں اُوپر ہو برہنہ جسم تمہارا نیچے ہو التيم مُبا تراوُن خربا لُوكم مِنْزِ كونگ وأركھيني سَتَمِ مُس با داري تَهر با ينتم نِنس كرتل پيي

وہ جوشوے ذات احدہ اُس کا جلوہ ہے ہرجا قید نہیں مذہب کی اس میں ہندُ واور مسلماں کیا تجھ میں اگر ہے نہم فراست سپنے وجود کا کھوج کگا اینے آپ کو جو پہچانا صاحب کو پہچان کیا ثِوچھے تُھلبِ تُھلبِ روزاں مُو زان ہیؤند ہے مسلمان تُڑکائے چھگھ نے پان پرُرزِ ناو سوے چھےصاحبس ذأنی زان

مالک خود بیٹھاہے مند پر ادر سب اُسکے بندے دُکان کے آگے سوچیں بن مانگے ہی دانادے سب کے ارادے روشن اُس پرلیکن مالک کیسے کہے سس نے تُم کومنع کیا ہے؟ کود لے لوجو جی جاہے اَفراط اِس کی روگ ہے اور تفریط میں کبر کا اندیشہ صاحب چھ بہتھ پانہ دُکانس ساری منگاں کینڑھا دِ روٹنوکائنیہ ہندراً چھنوڈس بیہ ژنے گڑھی تنہ پائے زہمہ کھینہ کھین کران کن تو واتکھ ایک توازن قائم رکھوتم کھانے پینے میں سدا متوازن خوراک سے پیداہوگا توازن تم میں بھی اس کی برکت ہےتم پر کھل جائے گاہر درواز ہ

نه کسینے گڑھکھ اُمنکاری سۆمے کھنے مالیہ سۆمے آسکھ سمی کھینے مررنے برنین تأری

میں نے ایک سیانے نروطن کو بھوکوں مرتے دیکھا جیسے پتے جھاڑرہی ہوسرماکی نخ بستہ ہوا پیٹ رہا تھا اپنے باور جی کو ایک دھنی احمق تب سے سوچ رہی ہوں اس ناہموار جہاں میں کیار ہنا گاڻلاه اڪوڙچم ٻوچييتھي مرال ينزن برال پهند وأوله نٽش يودا ڪھ ؤچھم وازس ماران تنهل بويراران زهنيتم ناپراه

میرے مُرشد نے فرمایا مجھ سے صرف یہی کلمہ تن کو چھوڑ کے من میں ساجا باہرے اندر آجا به کلمه پهرمیری شاعری وا کیه اور اشلوک بنا اس کلمے کے کارن میں نے عربیاں ہو کر رقص کیا

گورَن وونم كُنُ وَدُن نيرً دوپنم اندر أدُن ئے گوللہ نے واکھ بتہ وَ رُن توے نے ہنوٹم نگے نژن

میں نے ہزار بار مُر شدے اُس کانام بتادیجے جس کابیان ہی ناممکن ہے اُس ہستی کوکیا کہیئے کہدکہدکرتھکہارگی میں میرے کیے پر کچھندھا ای نہ کہنے میں پیشدہ سارے بھید تھے کہنے کے زندگی کے آخری ایام میں طاوس کی بینائی کمزور ہوگئی اور صحت گرتی رہی۔

گورس پرژهام ساسه کٹے يُس نەكىنىمە دىنال ئىس كىياە ناو *پرژهان پرژهاه گئیس*یة اوسس کینهه نس زشیه کیاه تام در او

ملازمت سے سبکدوثی کے بعد پہلے کراچی میں مقیم رہے اور بعد میں اسلام آباد چلے آئے۔۲۰ رستمبر۲۰۰۰ء میں رحلت کر گئے اور پاکستان اسلام آباد کے ایک قبرستان میں مدفون ہوئے۔اناللہ واناللہ راجعون۔



# بروفیسرمرغوب بانهالی

پروفیسر مرغوب بانہالی کی شخصیت ادبی حلقوں میں مختاج تعارف نہیں ہے۔ آپ ریاست کے ایک نامور اور مرغوب فکر شاعر ہونے کے علاوہ ایک مُقتدر ادیب 'مُعلم زبان مِحقق ، ناقد ترجمه کارا درا قبال شناس ہونے کے حوالے سے ایک خاص شانِ ادب کے حامل ہیں جن کی ادبی خد مات تقریباً حیار د ہائیوں سے زیادہ عرصے کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ آپ صوبہ جموں سے تعلق رکھنے والے تاحال پہلے شمیری شاعر ہیں جنہیں قومی سطح پراپنی شعری خدمات کے عوض ساہیتہ ا کادمی کے اعز از سے نواز اگیا ہے۔اس کے علاوہ آپ کواد بی خد مات کے عوض صدارتی ابواڑ کے علاوہ ریاسی کلچراکادمی اور مختلف رضا کار ادبی تنظیموں کی جانب سے بھی اعزاز وانعامات سے نوازا گیاہے۔ مرغوب بانہالی ایک مثبت. فکری روے کے ترجمان اور منفر داسلوبِ نگارش کے حامل ہیں۔آپ نئی حیست ے آراستہ ایک بسیار نویس اور ہمہ جہت قلم کار ہیں اور اردو کشمیری اور انگریزی زبان پربھی پوری دسترس رکھتے ہیں جس کا انداز ہ آپ کی تین درجن کے قریب تفنيفات اور تاليفات اور أن سينكر والتحقيقي اور تنقيدي مضامين سے لگايا جاسكتا ہےجن کی اوبی اہمیت مسلم ہے۔آپ جہاں ایک اعلیٰ پاید کے قادر الکلام اور مرغوب فکرشاعر ہیں' وہیں آپ ایک دیدہ ریز محقق' بے لاگ اور بے باک ناقد'

ہنر ورتر جمہ کا رمعلم زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فعال صدر شعبہ بھی رہ چکے ہیں۔مرغوب بانہالی نے ایک سکول مدرس سے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا اور ترقی یا کر یونیورٹی کی سطح تک پہنچ کرایک معلم اور صدر شعبہ کی حیثیت سے ہزاروں طلبا اور درجنوں ریسرج اسکالروں کومستفید کیا اس کے علاوہ آپ یو نیورٹی اور یو نیورٹی سے باہر کئی سرکاری اور غیرسرکاری اداروں رضا کاراد بی تنظیموں کی رُکنیت اور اعز ازی عہدوں پر بھی فائز رہے جن میں کشمیریو نیورشی۔ یونین پلک سروس کمشن \_ریاستی پلک سروس کمیشن اور ریاستی کلچرل ا کادمی اور ساہتیہ اکا دمی جیسے ادارے شامل ہیں۔ برف جسے سفید بال۔سلیقہ دار داڑھی۔ بهر پورقد وقامت اور گهری آنگھیں رکھنے والے مرغوب صاحب آج بھی تقریباً پچہتر برس کی عمر میں انہاک کے ساتھ زبان وادب کی خدمت بجالانے میں ہمہ وقت مصروف نظر آتے ہیں۔ رسا جاودانی کڑری سوسائیٹی جمول نے ''مرغوب شناسی'' کے حوالے سے آپ کا ایک خاص نمبر شایع کیا۔اس کے علاوہ جوں یو نیورٹی کے ہی ایک اُردواسکالرشبیراحد بٹ نے "میروفیسر مرغوب بانہالی ک اُردواد بی خدمات 'یرایم فل کیلئے ایک مقالہ تحریر کیا کشمیر یو نیورسٹی کے ایک اور اسکالر پیرنصیر احمد نے پروفیسر مرغوب بانہالی بحثیت اقبال شناس ' کے حوالے سے ایم فل کیلئے ایک مقالہ تحریر کیا اس کے علاوہ شخرادہ رفیق کی ادارت میں نکلنے والا' ثقافت' کاستمبر١٠٠٤ء کا خاص شارہ پر وفیسر مرغوب بانہالی نمبر سے شائع کیا جارہا ہے۔ پیر پنجال کے اس یار کاشر اوبی مرکز بانہال کی جانب سے بھی اس مرکز کے ترجمان کشمیری جریدہ '' گولاب'' کا روال شارہ ''مرغوب

بانہالی کے خاص نمبر کے طور پر زیر تنیب ہے۔ ریاست کے معتبر ادیوں اور ناقدین فن نے آپ کی شخصیت کر وفن اور ادبی خدمات کے حوالے سے مضامین تحریر کئے ہیں۔

مرغوب بانہالی جن کا پورا نام خواجہ غلام محمد گیری ہے ۵ مارچ ۱۹۳۷ء کو بانہال علاقہ کے موضع بنکوٹ میں خواجہ اسد اللہ جو گیری کے ہاں ایک صاحب ٹروت خاندان میں پیدا ہوئے۔ تجارت اور کار دباراس خاندان کا ایک آبائی اور امتیازی پیشہ رہا ہے۔لڑکین میں ہی آپ اپنے والدین کے سایہ سے محروم ہوگئے۔آپ آٹھ سال کی عمر میں تھے کہ آپ کی والدہ اور چودہ سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اسطرح ہے آپ کو چھوٹی عمر میں ہی 'اپنی گھریلو ذمہ دار بوں کا بوجھ سنجالنا پڑا اور اپنے ایک جھوٹے بھائی اور بہن کی نگہداشت کرنا یٹری۔اس دوران آپ کواپنی شفیق نانی کی نگرانی حاصل رہی جوایک نیک دِل خاتون تھیں ہے ١٩٥١ میں آپ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں مُدرس تعینات ہوئے اور بہال کے دوریار پہاڑی علاقوں میں خدمات انجام دیتے رہے۔اسی دوران آپ کی شادی اس گاؤں کے ایک فاضل اُستاد الحاج مولوی غلام احمد کی دختر سے ہوگئی جوایک سلیقہ شعار خاتون تھیں \_اُستاد موصوف آپ کیلئے ایک بےلوث رفاقت وشفقت کا موجب بن گئے علمی اور دینی روایات کی تربیت آپ کے خاندان کا خاصہ تھا۔ آپ کا نا نا الحاج خواجہ حبیب الله بُوگیری ایک انتهائی عبادت گذار اور فارسی دان شخصیت تھا۔معلمی کا پیشہ اختیار کرنے کے بعد آپ ڈیلوان ٹیچنگ کی پیشہ وار نہ تربیت کے لئے بھدرواہ

کے ٹی۔ٹی سکول میں چلے گئے۔آپ کا فی محنتی تھے۔ تربیتی ڈبلو ما کے فور أبعد منشی فاضل کا امتحان پہلی بوزیشن میں پاس کیا۔ اُسوقت ٹی۔ٹی سکول بھدرواہ کے ہیڈ ماسٹر مرحوم خواجہ غلام رسول آزاد تھے جوا یک نامور اُستاداور ماہر تعلیم تھے۔اور بعد میں ریاستی سطح کے ناظم اعلیٰ تعلیمات کی حیثیت سے سبدوش ہو گئے۔ آزاد صاحب کی نگاہ انتخاب سے مرغوب صاحب کو بہت حوصلہ ملا اور آپ کی فکر کے اور بھی جواہر کھل اُٹھے۔اسی دوران آپ کی ملا قات ریاست کے نامور شاعر رساجودانی کے ساتھ بھی ہوتی رہی جواسوقت بھدرواہ کے ہائی اسکول میں فارس کے اُستاد کی حیثیت سے تعینات تھے اُن کی اس صحبت وقربت سے آپ کی فئی کا ورشوں کو اور بھی تقویت اور تحریک مل گئی اور آپ کو قلمی اعتاد بیدا ہوگیا رسا جادوانی خود بھی آپ کی شاعری کو پہند کرتے رہے۔

اسی دوران آزادصا حب اورخواجه عبدالعزیز بٹ (سابقہ رجسٹرار جامعہ کشمیر) کوریاستی سرکار نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر انگلستان بھیجا۔ اُن کی روائگی پر بھدرواہ میں ایک پُر وقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقعہ پر مرغوب صاحب نے آزادصا حب کوایک منظوم خراج پیش کیا جس کامطلع یوں ہے۔

اے مسافر شُوب جانس لولہ سفرس اُ ستن
حیانہ ستین ملک کشمیرس خدا گئے کا ستن

ترجمہ(اےمسافر! آپ کواشتیا ق علم کاسفرمبارک ہو۔ خُدا کرے کہ آپ کشمیر میں جہالت کی تاریکی کومٹانے کا موجب بن جائیں) اٹھارہ سالہ مرغوب کے اِن پُرکشش اشعار نے سامعین کا دل جیت لیا۔ آپ نے نالہ یتیم کے نام سے ابتدامیں ایک اثر آفرین نظم کھی جو بہت مقبول ہوگئی۔اسطرح سے آپ نے سترہ برس کی عمر میں اپنی شعر گوئی کا آغاز کیا۔تقریباً بائیس برس کی عمر میں آپ نے ایک برائیوٹ امیدوار کی حیثیت سے ایف۔اے اور بی۔اے کی ڈگری کی اور محکمہ کی طرف سے پھر بی۔ایڈ کی پیشہ ورانہ ڈگری کے لئے جموں چلے گئے۔ تربیت سے فارغ ہوتے ہی کشمیر یو نیورٹی سے فارسی زبان میں ایم ۔اے کی ڈگری پہلی بوزیش کے ساتھ یاس کی۔اس کے بعد آی ترقی یا کر ہیڈ ماسٹر بن گئے اور گول گلاب گڑہ کے جاملان ہائی اسکول میں تعینات ہوئے اور پچھ عرصہ بعد بانہال کے ٹیٹھار ہائی سکول میں تعینات ہوئے۔ایک سال بعدیہاں سے آپ تخصیل ایجوکیش آ فسر تعینات ہوئے اور مخصیل رام بن کے وسیع پہاڑی علاقے میں تعینات ہوئے لیکن علم وادب کی تشنگی آپ کا دامن نہ چھوڑ سکی اور تقریباً پندرہ سال تک ایجوکیشن محکمہ کے ساتھ وابستہ رہنے کے بعد آپ ۱۹۲۹ء میں بنتیں برس کی عمر میں کشمیر یو نیورٹی کے شعبہ فارسی میں لیکچرار کے عہدہ کے کئے منتخب ہوئے۔آپ نے در کشمیر میں شہمیری دور میں فارسی زبان وادب' کے حوالے سے (۱۳۳۹\_۱۵۵۵) کے فارسی ادب یاروں کا ایک جائیز ہلیکر تشمیر کی تین سوسالہ ثقافتی تاریخ کوتقریباً چھ سوصفحات میں قلمبند کر کے پی۔ایج۔ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اس شعبہ کی پندرہ سالہ تاریخ میں پہلے۔ پی۔ایج۔ڈی اسكالرموئے-بياك ايماموضوع تھاجس كى نسبت علامدا قبال نے اپنے وقت میں یہاں کے او بیوں خاصکر غلام احد مجور کو بھی قلم اٹھانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔مرغوب صاحب نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ اس موضوع کو پایہ تھیل

یک پہنچایا۔شعبہ فارسی میں ڈاکٹرشش الدین احمہ۔صدرشعبہ پروفیسر رحمان رای اور کاشی ناتھ پنڈتا جیسے اویب اور شعرء آپ کے رفقائے کارہے۔ ۲ ۱۹۷ء میں آپ کا پہلاکشمیری مجموعہ کلام'' پرتوستان' کے نام سے شالع ہوا جے ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ہوئی' اوراہے ایک نمائندہ مخلیق کے طوریرے ١٩٧٤ء میں ریاستی کلچرل ا کادمی نے اور بعد ازان ۹ ۱۹۷ء میں ساہتیہ ا کادمی دہلی نے قومی اعزاز سے نوازا۔ ۱۹۷۸ء میں آپ نے ریاستی کلچرل اکادمی کے توسّط فارسی زبان کی مشہور اساطیری تصنیف' کلیلہ دمنہ' کوکشمیری زبان میں منتقل کر کے کشمیری زبان کے نثری ادب میں ایک گرانقذراضا فہ کیا۔ تقریباً ۹۵ ۵ صفحات پر مشتمل اس تصنیف کی کہانیوں کو عالمی سطح پر مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے جس سے اس کتاب کی اہمیت واضح ہوجاتی ہے۔ شعبہ فارس میں تقریباً دس سال تک کام کرنے کے بعد آپ کشمیر یو نیورٹی کے شعبہ سنٹرل ایشین اسٹیڈیز میں ریڈرتعینات ہوئے۔۱۹۸۲ء میں آپ نے تشمیری زبان کے رسم الخط اور املاکے حوالے سے ایک نئ حکمت عملی کا خاکہ وضع کیا جس کی روسے بیشتر عربی اور فارس الفاظ کشمیری رسم الخط میں اپنی اصل صورت میں قائم رہ سکتے ہیں اور اصوات کو ظاہر کرنے کیلئے آپ نے مختلف اعراب تجویز کئے ۔ اور ٹائپ کی سہولت کے کئے ایک (Key- Board) کا خاکہ بھی دیا۔ بیمعرکتہ الاراء تصنیف مرغوب تھیوری (Margoob Theory) کے نام سے سینٹرل ایشین اسٹڈیز کی وساطت سے شاکع ہوئی اور یو نیورٹی کے دائیس چانسلر پر وفیسر وحیدالدین ملک اور سینٹرل ایشین اسٹیڈیز کے ناظم اعلیٰ سید مقبول احد نے اس تھوری کی افا دیت

ہے تقاریز قلمبند کئے۔

یہ کتاب انگریزی زبان میں شایع ہوئی جوآپ کی انگریزی زبان پر مہارت تامہ کی مُظہر ہے۔

بقول ڈاکٹرنذ پر احد سربراہ شعبہ لسانیات جامعہ کشمیر'' مرغوب تھیوری اولین کتاب ہے، جسمیں پہلی بار (میری دانست میں ) کشمیری زبان کے رسم الخط اوراملا کے بارے میں سنجیر گی سے توجہ دی گئی ہے اور جسمیں کشمیری املاکی معیار بندی اور اس میں روا املائی انتشار کو دور کرنے کی خاطر اہم تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ ۱۹۸۹ء میں آپ نے'' کشیر بالہ ایار'' کے عنوان سے صوبہ جموں میں تشميري زبان ثقافت وكلچر كے حوالے ہے ايك معلوماتی اور تحقیقی مقالہ قلمبند کیا جومتعلقہ یونیورٹی کے شعبہ کشمیری کے توسط سے شائع ہوا۔علاوہ ازیں آپ نے عبدالرحيم اعمّا بإنهالي - رساجاوداني ، كالمكّار كشتوارٌي اور ولي الله متوجيب سركرده ادیبوں اور شعراء سے متعلق مونوگراف ترتیب دیئے اور ان کی خد مات کومنظر عام یر لایا اس کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ ادیبوں۔ غالب۔ قاضی نذراسلام اور سروجنی نائیڈ وجیسے قام کاروں پر لکھے گئے سر کر دہ ادیبوں کے تحریر کر دہ مونو گرافوں کاکشمیری زبان میں ترجمہ کیا۔ بیتمام مونو گراف ساہتیہ ا کادمی دہلی کی وساطت سے اشاعت پذیر ہوئے۔ ۱۹۸۲ء میں مرغوب صاحب کشمیر یو نیورسٹی کے شعبہ مشمیری کے صدر شعبہ کے منصب پر فائیز ہوئے۔ جہاں آی تقریباً گیارہ برس تک بحسن وخوبی اس شعبه میں تدریبی اور انتظامی فرائیض انجام دیتے رہے ٔ اس دوران آپ کی نگرانی میں شعبہ کشمیری کے مجلّہ 'انہار' کے موقر اور معیاری

شارے شالع ہوتے رہے۔ جن میں شیخ العالم نمبر سر جارج گررین نمبر محمود گامی نمبرلوک ادب نمبرنعتیه ادب نمبر اورمشر قی جمالیات نمبر جیسے شارے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔آپ کی سربراہی کے دوران اس شعبہ سے جن اسکالروں نے بی۔ ایکے۔ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی اُن میں سینئر اساتذہ۔ ڈاکٹر شفیع شوق، ڈاکٹر رشید ناز کی اور اس کے علاوہ شادرمضان ۔مجروح رشید اور رتن لال تلاشی جیسے معروف قارکاروں کے علاوہ درجنوں اسکالرشامل ہیں۔ ۱۹۹۷ء میں آپ اس شعبہ سے باعزت طور پرتقریباً گیارہ برس تک خدمات انجام دینے کے بعد سبکدوش ہو گئے اور اس سے قبل تقریباً اٹھارہ برس تک اس بونیورٹی میں یکسوئی کے ساتھ تدریسی فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کی شاعری کا دوسرا مجموعہ ''تجلستان' کے نام سے شائع ہوا جوآپ کی قادرِ الکلامی اور سنجیدہ فکر دبصیرت کاتر جمان اور آئینہ دار ہے۔ اس مجموعہ شعر میں جہاں آپ نے عصری آشوب، تشميري سياسي روئداد كي سرگزشت كوايك إشاراتي اظهارعطا كيا ہے وہيں آپ نے اسلامی فکر وفلسفہ کی ارتفاعیت ہمہ گیریت اور وحدانیت کا درس اخلاق بھی پیش کیا ہے۔اس مجموعة شعر کو تشمیری متثلی ادب کا ایک امتیازی کارنامہ کہا جاسکتا ہے۔" دید مال" کے نام سے آپ کا تیسراکشمیری مجموعہ کلام شائع ہوا ہے ۔ مرغوب بانهالی کی دیگر تصنیفات و تالیفات میں۔ تشمیر شناسی - قدیم کاشر اخلا قیات مرغوب اور'' رمه ریشُن آیے'' جیسی معیاری تصنیفات و تالیفات

#### مرغوب بإنهالي اورا قباليات:

یوں تو مرغوب بانہالی صاحب کی پوری شاعری پر علامہ اقبال کی گہری چھاپنظر آتی ہے جسکا اظہار آپ کے کلام میں ہرجگہ موجود نظر آتا ہے۔

لیکن اقبالیات کے حوالے سے آپ کی دواہم تصنیفات منصبہ شہودیر آئی ہیں' جن میں'' آ دم گری ا قبال'' اور'' کلام ا قبال کے روحانی اور فکری سرچشے'' شامل ہیں۔ ہر دو گتب کی اقبال شناسوں کے ہاں کافی پذیرائی اور شخسین حاصل ہوئی ہے۔اس کےعلاوہ آپ نے''بیادِامین''اور''خزیندامین'' کےعنوان سے ایک عاشق ا قبال کی بچیس ساله زیر مطالعه رہی تصنیفات کی روشنی اُن کی زندگی پر روشی ڈالی ہے۔ آپ نے اعمّاعبدالرحیم بانہالی کی تشمیری مثنوی '' گلبدن نونہال'' کومروّجہ جدیدرسم الخط میں تحریر کرکے مرتب کیاہے جو ریاستی کلچرل ا کا دمی کی جانب سے زیراشاعت ہے۔ مرغوب بانہالی کوا دبی خد مات کے عوض قومی اور ریاستی سطح کے اعزازات کے علاوہ مختلف سرکاری اور رضا کار ادبی تنظیموں کی جانب ہے بھی اعزازات سے نوازا گیا۔1999ء میں آپ کورسا جاودانی کٹریری سوسائٹ جمول کی جانب سے اعزاز اور خلعت پیش کیا گیا' ۴۰۰۴ء میں آد بی مرکز کمراز کی جانب سے خلعتِ حنفی اور اس کے دوسال بعد جمول وکشمیریتیم ٹرسٹ کی طرف سے ٹاک زینہ گیری میموریل ابواڈ دیا گیا۔ ۷۰۰۷ء میں آپ کوسٹیٹ کٹریری ایوارڈ اور ۲۰۰۸ء میں غالب کٹریری ایوارڈ اور اسی سال فارسی ادب کی خدمت کے تنیئ صدارتی ایوار ڈاور توصفی سند ہے نواز ا گیا-مرغوب بانہالی تین درجن کے قریب کتابوں کے مُصنف ہیں۔آپ کی شاعری فکرونن اور ادبی خدمات سے متعلق ریاست کے سر کردہ اد بیوں اور

قائدین فن کے تاثرات اور تجزیات موجود ہیں جن میں آپ کے رفعتِ تخیل ریاض دانہاک اورفکروفن کی سراہنا کی گئی ہے:

" مرغوب صاحب اتنی کامرانیاں عاصل کرنے کے بعد بھی اسوقت جوش عمل اور ہوش فن کی جولا نیول سے سرشار ہیں اُن کی فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ کشمیر کے شاندار ماضی سے متعلق ایک درجہ اول کے گنجینہ مسودات کے مالک ہیں جن میں بہت سے گوہر یک دانہ کی حیثیت رکھتے ہیں "۔ (محمد یوسف ٹینگ)

مرغوب صاحب ایک پہلودار اور باوقار شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کوفارسی اردواور کشمیری جیسی زبانوں پر کامل عبور حاصل ہے۔ آپ اعلیٰ پایی کے شاعر۔عالم محقق اور مترجم ثابت ہوگئے ہیں۔ آپ نے کشمیری زبان وادب پر سینکڑوں مقالے تحریر کئے ہیں (ڈاکٹر بشر بشیر)

''مرغوب کوزبان سازی کے اعتبار سے نہایت ہی کارگر ہتھیار نصیب ہوا ہے۔ وہ ہے بڑے بیانے کی آپ کی زبان دانی۔ آپ زبان کا استعاراتی استعارات وتشبیات تخلیق کرنے میں زبردست مہارت رکھتے ہیں (جدید کاشرشاعری۔ پروفیسر حامدی کاشمیری)

''مرغوب کی شاعری کا اہم اور خصوصی بہلویہ ہے کہ وہ عشق اور ذات کے روایت موضوعات میں مقید نہیں ہیں بلکہ وہ شاعری میں اپنے فکری عضر کو عصری آشوب اور آگہی کو پیش کرنے کے لئے برتتے ہیں۔۔ نرالے پیکر اور حسین استعارات مرغوب کی شاعری کوایک منفر دمقام بخشتے ہیں۔

( كاشراد بك تواريخ \_ دُ اكثر شفيع شوق )

مرغوب بانہالی کاکشمیری کلام پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جس میں ایک نئی اور اخلاقی فکر کے ساتھ ساتھ ایک ضابطہ بنداسلوب نگارش پایا جاتا ہے۔ زبان وادب اور تحقیق و تنقید کے حوالے سے مرغوب بانہالی کے سینکڑوں مضامین مُوقِر ادبی جرائید کی زینت بن چکے ہیں جن کو ابھی تک یکجا نہیں کیا جاسکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یو نیورسٹی اور یو نیورسٹی سے باہر کئی اداروں اور رضا کارانجمنوں کی سریرستی اور رکنیت سے وابستہ رہے۔

مرغوب صاحب کا بڑا فرزند ڈاکٹر مشاق مرغوب ریاست کا ایک نامور معالج ماہرنفسیات اور میڈیکل کالج سرینگر کے شعبہ امراض دماغ کا صدرِ شعبہ ہے اور آپ کا دوسرا بیٹا ڈاکٹر امتیاز مرتضلی۔ اگریکلچر یونیورسٹی تشمیر میں ایک معروف پروفیسر ہے۔ آپ کی دوصا جزادیاں شعبہ تعلیم میں کیکچرار ہیں۔

مرغوب بانہالی اردو میں بھی فکر شعر کرتے رہے اور آپ کا یہ کلام حال ہی میں ''چراغال'' کے نام سے شالع ہوا ہے۔ آپ پچہتر برس کی عمر میں آج بھی بوئی دیدہ ریزی اور شجیدگی سے ادب کی خدمت بجالانے میں صدق ولی کے ساتھ مصر وف ہیں۔

متاع ناز ہے مرغوب کو وہ جذبۂہ صادق کہ جس کی صُوسےاُس نے کُنج عُم کوپُر ضیار کھا عبدالحی خاتی:

عبدالحی خاتی کاریل ۱۹۲۴ء میں بانہال کے موضع کسکوٹ میں مولوی عبدالحلیم کے گھر تولد ہوئے جوایک دیندارعالم تھے۔ مُدل کا امتحان یاس کرنے کے بعد عبدالحی محکمہ عدالت میں محرر کی اسامی پرتعینات ہوئے اور ۹ کاء میں بحثیت ناظراس محکمہ سے سبکدوش ہوئے۔عبدالحی کو ابتدا سے ہی شعر گوئی کا شفقت حاصل تھا اور خاتی خلص اختیار کر کے فقر ہے جوڑنے لگے۔ آپ ایک شریف نفس اور فراخ دل شخصیت کے مالک تھے۔اپنی شعر گوئی کا آغاز نعت و مناقت سے شروع کیا اور بعداذ ان قطعات وغز لیات میں بھی طبع آز مائی کرتے گئے ۱۹۲۰ء میں ''سوزول'' کے نام سے اپنے کلام کا ایک مختصر سا گلدستہ شاکع کیا۔ جواعما عبدالرحیم کی متنوی 'وگلبدن' کے بعد یہاں کی دوسری شائع شدہ تخلیق ہے۔آپ کے کلام میں عشق ومحبت اور رومانی کشش کا سوز و گذازیایا جاتاہے۔

نفع کیا آس حاصل ہے اونئس سمساری وفا بیت کیا کرس ہو ہے چھس مجبور گتر ہے رئم چھ خاکی ندامت ونان یارس ہے اُلفت وتم درشُن گر هیم ستھ ہے چھس رنجور گتر ہے

ترجمہ: (مجھے دُنیامیں لاکراُسے کیا فائیدہ حاصل ہوا۔ میں ایفائے عہد کیسے کرسکتا ہوں۔ کیونکہ میں مجبور یوں کے انبار تلے دبا ہوا ہوں۔ خاکی اپنے دوست سے بصدر بجز وندامت، اُسے شرف دیدار سے مُستفید کرنے کی جسارت کررہا ہے۔ تاکہ اُس کی نااُمیدی کا ازالہ ہوجائے اور وہ اُمید کے ساتھ جی

سکے)۔

خاتی ۱۲ اگست ۱۹۸۵ء کو رحلت کرگئے۔ وہ کا نثر ادبی مرکز کی ادبی نشتول میں بھی شرکت کرتے تھے اور اپنا کلام سُناتے تھے۔ جو وہ شائع نہ کرسکے۔

# بيرسلام الدين سلام

پیرسلام الدین سلام ۲۱راپریل ۱۹۲۹ء کو بانہال کے موضع ڈولیگام میں مولوی عبداللد شاہ کے گھرپیدا ہوئے جہاں پرعر بی اور فارس کا ایک دینی ماحول تھا۔ اقتصادی لحاظ سے حالات زیادہ بہتر نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ميٹرك كالمتحان پاس كيا۔ آپ ايك ذبين الطبع طالب علم تھے۔ مرغوب بانهالي صاحب کے بھی ہم سبق رہے تھے۔ میٹرک کے بعد محکمہ تعلیم میں اُستاد تعینات ہوئے اور پرائیوٹ طورایم،اے اور بی ایڈ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ اے 19 میں ارود میں کیکچرار تعینات ہوئے اور ۱۹۹۸ء میں بحیثیت پرنسپُل ریٹائر ہوئے۔ سلام صاحب راقم الحروف كے بھی اُستادرہ چکے ہیں۔ آپ کونہیم شعر کا پوراشعور تھا اور خود بھی شعر کہتے تھے۔ ۲۰۰۹ء میں''وو زِنْ ''یعنے ( دہنی اُنْ چ ) کے عنوان ہے آپ کا ایک مخضر ساکشمیری مجموعہ شعر، آپ کے فرزندان کی مساعی جمیلہ سے آپ کی رحلت کے بعد شائع ہوا جس کی تالیف ویدوین میں عبدالمجید برگامی صاحب کابھی تعاون حاصل رہاہے۔اس مجموعہ شعر میں آپ کے برادرزاد پیر تجم الدین ایڈوکیٹ اور آپ کے فرزند گوہر نعیم کے تاثرات کے علاوہ کئی اور دوستوں کی آرابھی شامل ہیں۔سلام صاحب کے کلام میں ایک شستہ روایت اور

روانی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ زیادہ محنت کرتے تو ایک اچھے شاعر شار ہوتے۔آپ ایک بے باک اور ہمدرداُستاد کی حیثیت سے ہردل عزیز تھے۔ اسے دِل کی بات یوں کہدریتے ہیں۔' ہے۔

بیقیس اندر رنگائس جان آسان دِلس منز رُت پیس انسان آسان ترجمہ: (جس کا اندر کا انسان، اچھا ہوتا ہے یعنے جس کاضمیر پاک ہوتا ہے،اُس کے چہرے پرایمان کا نور جھلکتا ہے)

سلام صاحب ۲۰۰۲ء میں زیارت بیت اللہ سے فیضیاب ہوئے اور اِس کے پچھ عرصہ بعدر حلت فر ما گئے ۔ اِ ناللہ وا ناالیہ راجعون ۔

### محمة عبدالله شيدا

محرعبداللہ شید ااگست ۱۹۳۳ء میں بانہال کے ناگام گاؤں میں ایک مختی اور نیک شخص ثناء اللہ گنائی کے ہاں تولد ہوئے۔ آپ صوبہ جمول کے اولین اور سرکردہ صاحب تصدیف کشمیری شاعر، اعماعبدالرحیم کے بوتے اور وُر ٹامیں سے سے اور علم وادب کا یک گرانفذرتو ارث رکھتے تھے۔ آپ اپنے والد کے واحد فرزند تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد بولیس محکمہ میں بھرتی ہوئے۔ لیکن اکلوتا فرزند ہونے کے سبب آپ کا دادا اُنہیں گھر سے دورر کھنانہیں چاہتے تھے اور تقریبا ایک سال کے بعد اُنہیں میزکری چھوڑ نا پڑی اور پچھ کرصہ بعد محکمہ تعلیم میں بحثیت اُستاد تعینات ہوئے۔ پرائیوٹ طور پر شمیر یو بیورش سے منٹی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ ۱۹۸۹ء میں بحثیت سنئیر ٹیچر ملازمت سے سبکدوش فاضل کا امتحان پاس کیا۔ ۱۹۸۹ء میں بحثیت سنئیر ٹیچر ملازمت سے سبکدوش فاضل کا امتحان پاس کیا۔ ۱۹۸۹ء میں بحثیت سنئیر ٹیچر ملازمت سے سبکدوش میں قام آز مائی کرتے تھے۔ آپ

کائٹر ادبی مرکز کے ابتدائی اراکین میں شامل تھے۔ اخلاق و محبت آپ کی شاعری کے خاص موضوعات ہیں۔۔

شیدامحبت زانهه نوپرانے زورور چھُ ازله لے لون گوما قوبو چاہنہ متم سانے متبہ زامنہ میوئے پان ترجمہ: (شیدا ابعثق ومحبت کاسلسلہ دُنیامیں ہمیشہ جاری وساری رہے گا

مرجمہ، کر سیدہ کی وست ہا کہ سندو ہیا ہیں، یسہ جاری وساری رہے ہا جس کیلئے مقدر کا بھی ساتھ جا ہے کیونکہ بسااو قات محبت کرنے والے تقزیر کے سامنے سے بن ہوکررہ جاتے ہیں۔ نقزیر کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ یہ بات

مجھ سے پوچھنے )۔

شیدا بانہالی ۳۱ راگست ۲۰۰۱ء میں اجانک بیار ہوکر رحلت کر گئے گاٹئر مرکز نے گولاب جریدے کا ایک مجزوی نمبر آپ کی یاد میں نکالا۔ ریاستی کلچرل اکیڈ بھی نے آپ کے مقبرے پرایک کتبہ بھی نصب کیا۔ آپ کا کلام ابھی غیر مطبوعہ ہے اور اشاعت طلب ہے۔

یہاں کے قلم کاروں میں اور بھی بہت سارے نام شامل ہیں جن میں،
رحمت اللہ رحمت، رند شمس، غلام محمد دلفگار، منشور بانہائی، عبدالا حدمسر ور، غلام
حسن حسن من علام نبی شاکر، مفروب بانہائی، غلام نبی طاہر، غلام رسول جواد،
عبدالوحید وحید، امین بانہائی، وزیر محمد مشاق، شوکت شیدا، وسیم سیف اللہ، شبیر
حسین شبیر، مجید بانہائی، ڈاکٹر خالد رسول، ندیم آئی، بہار احمد بہار، محمد اشرف
گوہر، شمس مجرور، محمد اسلم میر، وغیرہ بزرگ اور نوآ موز نام شامل ہیں۔ چنانچہ یہ
گوہر، شمس مجرور، محمد اسلم میر، وغیرہ بزرگ اور نوآ موز نام شامل ہیں۔ چنانچہ یہ
سب نام ابھی اپنی کاوشوں کے مراحل سے گور رہے ہیں اسی لئے ان کے

بارے میں اِنظار زمانی کے بعد ہی آگے مناسب موقع پر بات کی جاسکتی ہے۔ تا ہم اِن میں سے جن چند کس اصحاب قلم کی کم وبیش نگارشات، اشاعت پذیر ہوئی ہیں وہ بذیل ہیں۔

#### رندشش

پورا نام خواجہ شمس الدین وانی ہے۔ ۱۹۳۱ء میں بانہال کے موڑہ راُو میں تولد ہوئے۔ مُڈل اور منشی عالم تک پڑھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے مختلف نشیب و فراز کا تجربدر کھتے ہیں۔ ابتدا میں دُکانداری اور ٹھیکد اری کا کام کیا اور ابقصبہ میں دھان کی مشین کے ایک چھوٹے موٹے کارخانے کی ٹگرانی کرتے ہیں۔ میں دھان کی مشین کے ایک چھوٹے موٹے کارخانے کی ٹگرانی کرتے ہیں۔ اللہ صاحب ثروت اور معتبر شخص ہیں اور آج تک تین بار زیارت بیت اللہ شریف سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔

رند شمس صاحب کوکافی دیر کے بعد شعر گوئی کا شفف پیدا ہوا۔" گلدستہ رند سنمس 'پند نامہ شمس اور' پر تو خیال '' ' گلزار مدینہ '' ' در دجگر'' ' برگ گل' آپ کے کلام کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتا بچے ہیں۔ آپ کے کلام میں اگر چوفنی اعتبار سے ڈھیلا بن بھی ہے لیکن آپ اپ تجربے اور اِخلاق و میں اگر چوفنی اعتبار سے ڈھیلا بن بھی ہے لیکن آپ اپ تجربے اور اِخلاق و اصلاح کی بات کے دیتے ہیں، جو بہت ہی غنیمت ہے۔ رندصاحب کے گھر میں سیاست کا ماحول موجود ہے اور ادب کے ساتھ آپ کا لگاو آپ کی ذاتی میں سیاست کا ماحول موجود ہے اور ادب کے ساتھ آپ کا لگاو آپ کی ذاتی دلیسی اور علم دوستی کا نتیجہ ہے۔ الم برس کی عمر میں آج بھی آپ نا قاعد گی کے ساتھ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ نیک کاموں میں کھلے دِل سے مدد کرتے ساتھ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ نیک کاموں میں کھلے دِل سے مدد کرتے

#### <u>رحمت اللّدرحمت:</u>

رحمت بانہالی ۲ رنومبر ۱۹۳۰ء میں بانہال کے لابرگاؤں میں تولد ہوئے۔
میٹرک کے بعد محکمہ ایسائز میں تعینات ہوئے اور پچھ عرصہ قبل بحثیت انسکٹر
اس محکمہ سے سبکدوش ہوئے۔ آپ ایک دیندار اور صالح فکر شخصیت کے مالک
ہیں۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی شعرگوئی کا شوق رکھتے تھے۔ آپ کے کلام
میں انسانی محبت رواداری اور إخلاقی قدرول کا جذبہ موجزن ہے۔ پہلے اُردو
میں انسانی محبت رواداری اور إخلاقی قدرول کا جذبہ موجزن ہے۔ پہلے اُردو
میں قلم آز مائی کرنے لگے اور حال ہی شمیری زبان کی طرف بھی راغب ہو گئے۔
''اسرار رحمت''اور'' آ فار رحمت' کے نام سے آپ شمیری اور اُردونعتیہ کلام کے
دوچھوٹے مجموعے حال ہی میں منظر عام پر آپے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ
رگن بھی ہیں۔

# منشور بانهالي:

پورانام عبدالغنی خلص منشور ۳ رجنوری ۱۹۴۸ء کو بانهال کے موضع بنکوٹ میں خواجہ غلام رسول گیری کے ہاں تولد ہوئے جوایک دیندار اور صالح شخص تھے۔ آپ معلمی کے بیشہ سے وابستہ رہے اور جنوری ۲۰۰۱ء میں بحثیت پرنیپل ریٹائر ہوئے۔ اردواور شمیری دونوں زبانوں میں قلم آزمائی کرتے ہیں شخفیق تاریخ تقیداور شعرگوئی آپ کا مشغلہ ہے۔ آپ کی مندرجہ ذیل تصانیف ابھی تک منظر عام پرآئی ہیں۔

ا- هو محصوبس منز كأشِر زبان وادبك تواريخ (كشميري)

۲ شخسین جعفری (اُردو)

س\_ طاوس بانهالی حیات اوراد بی خدمات (اردو)

۳ رابندرناته کابال ساہتیہ۔رابندرناتھ ٹیگور کی بنگالی تخلیقات کا

تشميري روپ (زيراشاعت)

۵۔ بانہال۔ گیٹ وے آف شمیر (زیراشاعت)

## غلام محد دلفگار بانهالي:

طاوس بانہالی کے برادر اصغر غلام محمد خان دلفگار۔ اپریل ۱۹۴۵ء میں بانہال کے موضع کسکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ہائیر سکنڈری کور کے بعد پہلے سوشل ایجو کیشن میں اور پھر سکول ایجو کیشن میں معلمی کے بیشہ سے وابستہ ہوکر۲۰۰۳ء میں سنئیر ٹیچر کے طور پر ریٹائیر ہوئے۔ آپ کا کشمیری شعری مجموعہ 'ہی ٹورک' کے نام سے ۲۰۱۲ء میں اشاعت پذیر ہوا۔ آپ کے کلام میں عشق و محبت اور روحانی فکر کی جاشتی بائی جاتی ہے۔ غزل گوئی آپ کا خاص مشغلہ ہے۔ آپ ایک خوش نوا گلوکار بھی رہے ہیں۔

## غلام حسن حسن:

حسن بانہالی ۱۹۴۸ء میں بانہال کے ناگام گاؤں میں غلام محد کمار کے ہاں تولد ہوئے۔گیار ہویں جماعت پاس کرنے کے بعد معلمی کے پیشہ سے وابستہ ہوئے اور پرائیویٹ طور پر پوٹیکل سائنس اور تشمیری میں ایم اے کے علاوہ فی ایڈ کی ڈگری حاصل کی۔ ۲۰۰۸ء میں بحثیت کیکچرار سرکاری ملازمت سے سیکدوش ہوئے۔قلم کاری اور شعرگوئی آپ کامن پیند شفف رہا۔آپ کا کشمیری

مجموعه شعر''نوریته سرؤر''کے نام سے حال ہی میں ۱۱۰ء میں اشاعت پذیر ہوا۔ آپ کے کلام میں عشق ومحبت کی ایک دلسوز تڑپ، قدروں کی پاسداری اور ساجی ناہمواری سے متعلق شکوہ آمیزی کے اشار ہے بھی پائے جاتے ہیں۔

امين بانڀالي:

امین بانہالی ۱۸رمئی۱۹۵۲ء میں قصبہ بانہال میں پیدا ہوئے اور یہیں پر یروان چڑھے۔امین کے والد تقسیم ملک کے دوران جمول سے آگریہاں مقیم ہو گئے۔آپ کا والد چوہدری فضل الدین یہاں پر دکا نداری کا کام کرتارہا۔ ہائیر سکنڈری الیکٹو کا امتحان یاس کرنے کے بعد امین محکمہ شبیپ میں بھرتی ہوا اور پھر ترقی یا کرکلرک کی اسامی پر بعد میں ریٹائیر ہوا۔ امین بانہالی بحیین سے ہی ایک ذہین اور حاضر جواب طالب علم تھا البتہ بینائی کے لحاظ سے موروثی طور پر کمزورتھا،جس کے سبب کتاب کو بہت نز دیک رکھ کرمطالعہ کرلیتا تھا۔ طالب علمی کے دوران میں امین ایک مزاحیہ استیج آ رئسٹ تھا اور اردو، پنجابی، ڈوگری، گوجری اور کشمیری زبانوں میں بونے اور شعر گوئی کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آگے چل کرآپ نے اردوشعر گوئی کواپنا خاص مشغلہ بنایا اوراینی بسیار گوئی کے جواہر وكھائے،آپايك پختەفكراور ماہرالكلام شاعر ہيں اورآپ كابہت سارا كلام ابھى تک غیرمطبوعہ ہے۔ چندسال قبل جموں کے ایک متازادیب اور شاعرامین بنجارا نے امین بانہالی کے اردوکلام کا ایک انتخاب '' اندھیروں کا مسافر'' کے نام سے ترتیب دے کرکے شالع کیا جس کی ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ہوگئ۔آپ نے ڈوگری اور پنجا بی زبانوں میں بھی کلام موزُ ون کیا ہے،جس کی او بی وقعت کا

اِن زبانوں کے سرکردہ اد بیوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ امین بانہالی نے بھی رکردہ اد بیوں نے معلق ایک منظوم کتا بچدکھا جسکو اِس محکمہ بھیٹر بکر یوں کی افزائش اور اہمیت سے متعلق ایک منظوم کتا بچدکھا جسکو اِس محکمہ نے اپنے خرچہ پرشائع کر کے تقسیم کیا۔ آپ جموں کی اردواد بی نظیموں کے ساتھ ایک فعال رکن کی حیثیت سے وابستہ رہے ہیں اور فروغ اردوجیسی نظیم کے اعزازی صدر بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کا بہت سارا اردو کلام ابھی غیر مطبوعہ ہے، جس کو منظر عام پرلانے کی ضرورت ہے۔ اوراد بی محسنوں کی دست تعاون کا منتظر ہے۔ آپ کو مختلف ادبی اسنا داور اعزاز بھی ملے ہیں۔

#### غلام ني ظاہر يانهالي:

غلام نبی ظاہر بانہال کے لامبرگاؤں سے متعلق ہے۔ ١٩٦٤ء میں میٹرک کا متحان پاس کرنے کے بعد بیٹو پالن محکمہ میں اسٹاک اسٹنٹ تعینات ہوئے اور پرائیویٹ طور پرادیب کامل کا امتحان پاس کیا۔ ظاہر کوعلم وادب کا اچھاشفف حاصل ہے، ''پوشہ برات' اور'' تارکھ نب' کے نام سے آپ کے دو کشمیری شعری مجموعوں کے علاوہ ''برم چاکی' اور'' سونہ سندکی دور' کے عنوان سے آپ کی کشمیری کہانیوں کے دو مجموعے بھی شائع ہوئے۔ ظاہر بانہالی پیر پنچال ادبی فورم کے توسط سے'' آبٹار' نام کا ایک کشمیری جریدہ بھی گاہے گاہے جاری کرتے ہیں اور اِس کے مدیر بھی ہیں۔ آپ کے کلام میں عشق و محبت اور رواداری کے جذبات کی ترجمانی پائی جاتی ہے۔

#### عبدالحمدمضروب:

یہاں کے دینی عالم مولوی رسول شخ کے وُرٹا میں سے ہیں جوڈولیگام بانہال سے متعلق تھے۔مضروب شمیر کے ایک اُ بھرتے قلم کار کے ساتھ ساتھ ایک پُرسوزگلوکار بھی ہیں۔ چلنت موسیقی میں مہارت رکھتے ہیں۔محکمہ فوڈ سپلائز میں تعینات ہیں اور ریڈیو شمیر کے ایک کیجول آ راشٹ ہیں۔

#### <u>ارشادعلی ارشاد:</u>

ارشادعلی بانہال کے دوراُ قادہ مہوسے تعلق ہیں۔ گریجویش کے بعد آپ
اینے ہی علاقے میں اُستاد کے طور پر تعینات ہوئے۔ آپ کے گھر میں ایک دینی
اور علمی ماحول رہا ہے اور آپ کے برادرا کبر مولوی محمد شعبان صاحب تصنیف دینی
عالم تھے۔ارشادعلی کو بھی شعر گوئی کا ذوق حاصل ہے۔حال ہی میں آپ نے سورة
الرحمٰن کی منظوم ترجمانی کے حوالے سے تشمیری زبان میں ایک گلدستہ شائع کیا
ہے۔ جو اِس علاقے سے شمیری شعرادب کی پہلی کاوش ہے اور ایک بہت اچھی
کوشش ہے۔ آپ کا سفر جاری رہا تو آپ میں ایک اجھے شاعر کے اِمکانات
موجود ہیں۔حال ہی میں عربی کے سکول کی چرار کے طور برتر تی یائی ہے۔
موجود ہیں۔حال ہی میں عربی کے سکول کی چرار کے طور برتر تی یائی ہے۔



# **اد بی انجمنیں** (کاشراد بی مرکز بانہال)

بانہال میں سب سے پہلی ادبی تنظیم ۱۹۷۲ء'' برزم ادب بانہال' کے نام ہے وجود میں آئی جو کافی عرصہ تک تشمیر کلچرل آرگنا ئزیشن کے ساتھ منسلک رہی \_منشور بانہالی اس تنظیم کے بانی کار ہیں \_مرحوم غلام رسول شاہین تقریباً وس برس تک اس کے اعزازی صدر رہے۔ محرعبدالله شیدا اور غلام محمد دلفگار نائب صدراورابتدائی رکن رہے۔بعد میں میظیم''کاشر ادبی مرکز بانہال' کے نام ہے رجٹررڈ ہوئی اوراس کی مجلس عاملہ اور ممبران کا ایک وسیع دائرہ بن گیا۔ منشور بانہالی اس کےصدر منتخب ہوئے اور بانہال کے تقریباسبھی قلم کار اِس کے ركن بن كئے \_ مرحوم محمد عبدالله شيدا، دلفگار بانهالی، غلام حسن حسن، عبدالاحد مسرور،غلام نبی شاکر،مصروب بانهآنی،غلام نبی ظاہروغیرہ مجلس عاملہ کے خاص عہدہ دار قرار پائے۔ کائٹر مرکز کی جانب سے "مولاب" نام کا ایک شمیری جریدہ جاری کیا جاتا ہے۔ اِس تنظیم کواپنی نمایاں کارکردگی کی بناپراد بی مرکز کمراز کی جانب ہے ۱۰۱ء میں''خلعت حنفی'' کے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔

<u>پېرپنجال او بې نورم:</u>

کاٹٹر ادبی مرکز کے بعد بید دوسری تنظیم ہے جو'' کا شر مرکز'' کے بعد تشکیل پائی۔ ظاہر بانہالی جو کا شرمرکز کے ہی ایک ممبر تھے اِس کے بانی کار اور صدر ہیں۔'' آبشار''اِس تنظیم کا ترجمان رسالہ ہے۔

اس کےعلاوہ یہاں پرتو تشکیل شُدہ چنداور بھی تنظیمیں ہیں جن میں اعماعبدالرحیم فاونڈیش ،تحریک بقائے اُردو، مرکز علم وادب ناگام ۔ جیسی تنظیمیں ہیں۔ ڈاکٹر خالدرسول، شبیر حسین شبیر۔ بہار احمد بہار، جیسے جوان سال قلم کار اِن تنظیموں کے خاص دُعما میں سے ہیں۔





ڈا کٹر مثتا ق مرغو ب



فاروق احمدخان



انياج محداسلام



آ فا ق احمه



محد مسين نا نيك



ڈا کٹر فر دوس احمہ



خالدنظام



عبدالاحدمسرور



غلام رسول شابين



سیاست کےشب وروز اور شخصیات

# خواجه عبدالصمد بإنهالي

ڈوگرہ دورحکومت میں اِس علاقے میں ڈوگرہ مصاجبین میں خواجہ عبدلصمد المعروف صد جو بانہالی کا نام خاص طور ہے قابل ذِکر رہا ہے جس کا یہاں کے انظامی امورمیں اچھاخاصا خل رہاہے۔آب کے بارے میں اگرچہ زیادہ تفصیلی حالات معلوم نہیں ہیں لیکن ایسے کئی شواہد موجود ہیں جن سے آپ کی انظامی صلاحیت ،ادب دوستی اورعوا می تعلقات کا انداز ہ لگا یا جاسکتا ہے۔خواجہ صد جو بانہالی موضع ڈولیگام بانہال کے ایک باثروت خواجہ خاندان سے تعلق رکھتے تتھے۔آپ کا والدخواجہ افضل جوا یک حاضر جواب قانون شناس شخص ما ناجا تا تھا۔ آپ کے مورث اعلیٰ خواجہ عبدالشکور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کشمیرسے آ کریہاں پربس گیا اور اپنا ایک خاص اثر ورسوخ پیدا کیا۔خواجہ صد جو اِسی خاندان سے پیداہوا، جومہاراجہ رنبیر سنگھ کے بعدمہاراجہ پرتا پ سنگھ کے دور میں یہاں پر وزیر وزارت کی حیثیت سے برسر اقتدار رہ کر اِن راجگان کا دست راست رہا۔جس نے وزیر وزارت کی حیثیت سے چلاس جیسی جگہ پرمہاراج پرتاپ سنگھ کے شاہانے دید بہ کی داغ بٹھادی۔ اِس طرح سے آپ کا زمانہ ۱۸۵۰ء ل - كُشير بالبرايار - مرغوب بانهالي



دائيں ہے۔ كم سن ميرا الله، خواج سعيد الله مير، احد الله مير، غلام محد شاہ ، پيچے احمد شاہ



محمداختر نظامي



ثناءاللدبانهالي



محمر فارو ق



غلام رسول وانی



سجا د شا بین



و قا ررسول وا نی

ہے،۱۹۲ تک کار ہاہوگا۔

کہاجاتا ہے کہ خواجہ صد جو کے خاندان کے لوگ اصل میں بنگال کے کسی راجواڑے ہے تعلق رکھتے تھے اور جب بنگال میں قحط پڑ گیا تو اِس میں کافی لوگ بھوکوں مرگئے۔آپ کے خاندان کے لوگ کسی جوتثی کی ایما پرشالی ہندوستان کی عانب نکل بڑے تا کہ جانی نقصان سے بیچ رہیں۔ اِس طرح سے بیلوگ کشتواڑ سے ہوتے ہوتے اسلام آبادمٹن کے سیرعلاقے پہنے کر وہال مقیم ہو گئے۔خواجہ عبدالشکور اس خاندان کا یہاں پرمورث اعلی بتایا جاتا ہے۔ جویهاں یرآ کرمشرف بهاسلام موارکها جاتا ہے که عبدالشکورسیر وشکار کا دلدادہ تھا اورایک روز پیر پنجال بہاڑ کے اوپر سے ہوتے ہوئے ڈولیگام کے علاقے میں جب پہنچا یہاں پراُسے یانی کا ایک شفاف چشمہ ملاجس کے اردگر د کا علاقہ اُسے بهت ببندآ یااورمتعدد باریهان آتار بااور بالاخر چنداورلوگون کوهمراه آگریهین بر مقیم ہوا۔اُس کے خاندانی بود و باش ہے متعلق ایک منظومہ میں تھوڑ اسا اِشارہ ملتا ہے جوآپ کے ایک رشتہ دارخواجہ صدر الدین کے پاس موجودتھا، جو پچھ عرصہ ل اُس کے مکان کی آگ کی ایک وار دات میں ضایع ہوگیا۔ بیطویل نظم جوفاری زبان میں تھی اِس کا پہلاشعر، مرحوم کے برادرزادخواجہ نیاز احدنا ئب تحصیلدار کی زبان سے سننے کوملا جواس طرح سے ہے۔

خواجه عبدالشكورسير والا بود از راجگان بنگالا

خواجہ عبدالشکور کا بیٹا خواجہ ضیاء اللہ بتایا جاتا ہے، جومحکمہ مال میں گرداور یا اس کے برابر کا سرکاری اہلکاررہ چکا تھا۔خواجہ ضیا اللہ کے تین بیٹے ہوئے۔خواجہ

محرافضل جمیل جواورخواجہ کبیر جو۔خواجہ افضل جو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے فارسی خوانداور قانون شناس تھے اور شاید نائب تحصیلدار کے عہدے پر متعین رہ چکے تھے۔جن کے بارے میں یہاں پر سیشمیری مقولہ مشہور رہاہے ''زانه فضل تەزانە قيامت'''' جانے افضل اور جانے قيامت'' يعنے كوئى بھی مسله ہوافضل جوا سےخود نبھا لے گا۔جس کے بیں منظر میں پیکہاوت موجودر ہی ہے کہ جب کسی پیرصاحب نے کسی مرید سے پیکہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو قیامت کے روز کیا جواب دو گے؟ اُس نے جواب دیا۔ کہ میں افضل جو کی آسامی ہوں جانے افضل جواور جانے قیامت''۔خواجہ صد جواسی خواجہ افضل جو کے فرزند تھے۔اُس کے اور بھی تین فرزند تھے۔ سیف اللہ جو،انور جواور عبداللہ جو، پہلے دولا ولدفوت ہوئے اورعبداللہ جوسرینگر میں رہایش پذیر ہوا۔خواجہ صمر جواچھے پڑھے لکھے فارسی اور عربی کے علاوہ ڈوگری رسم الحظ سے بھی آشنا تھے۔ کہاجا تاہے کہ صد جو کا ایک رشتہ دارخواجہ غلام محی الدین جو جو کلکتہ میں کاروبار کرتا تھا۔آپاُس کے پاس بھی کچھ عرصہ رہے اور وہاں بھی کم وبیش تعلیم حاصل کی۔ آپ کی شادی یہاں کے کسکوٹ گاوں سے تعلق رکھنے والے فارسی زبان کی نامورعالم اورشاعرمولا نااحمہ بانہالی کے ہاں ہوئی جوآپ کے اُستاد بھی رہ چکے . تھے۔صد جو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جموں گئے ہوئے تھے جہال اتفا قأمهاراجه پرتاپ سنگھ کی نظرانتخاب آپ پریڑی اور آپ کی ذبانت اورسلیقه کو دیکھکر انہوں نے اُسے اپنے کاروبار سلطنت میں شامل کرنے کا پروانہ دیکر اِس علاقے میں اپنا وزیر وزارت بنا کر بھیج دیا۔وزیر وزارت انتظامی امور کی تگرانی

اوراراضی اور جائیداد ہے متعلق معاملات کی بھی سنوائی کیا کرتا تھا۔خواجہ صد جو ے بارے میں کہا جاتا ہے کہوہ رام بن ،رام سواور بانہال میں اس طرح کی تجہریاں قائم کر کے فیلے سایا کرتا تھا۔جن کے بارے میں آج بھی یہاں سینہ بہینہ معلومات چلی آ رہی ہیں لیے خواجہ صد جونے اپنی درباری بیٹھک سجانے کے لئے ڈولیگام گاؤں میں دیوان خانے اوراُن کے ساتھ شل خانے وغیرہ بھی تغییر کئے جہاں وہ لوگوں سے ملتے تھے۔ آپ نے یہاں ایک مسجد شریف تغمیر کی جو اِس علاقے کی پہلی جامع مسجد تھی جس میں یہاں کے لوگوں کے علاوہ پہاڑ کے اُس پارکشمیر کے کابرن ، چوگنڈ اور ہالن وغیرہ سے لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے آ جایا کرتے تھے۔ اِس خاندان کےلوگ لوئیر منڈا (ویری ناگ) اور کسکوٹ میں بھی موجود ہیں، جہاں ان کے پاس بڑی زمینیں تھیں۔راج دربار کے ساتھ خواجہ صد جو کے قریبی مراسم تھے۔موسم سر ماکے دوران جب راج در بارسر پنگر ہے جموں کو منتقل ہوجاتا تو خواجہ موصوف اس شاہی قافلہ کی مہمان نوازی کا بھی اہتمام کرتے تھے بقول مرزاعارف''میرے والدسبتی کا باپ بانہال کا ایک رئیس تھاجس کے گھر مہاراجہ پرتاپ شکھ آنجہانی تشمیرسے جموں جاتے ہوئے اور یہاں سے چھ مہینے گزارنے کے بعد واپسی برتقریباً تین یوم قیام کرتا تھا۔ اُن دنوں شاہی قافلہ اور اُن کے مصاحب گھوڑوں پر بیر پنچال کوعبور کرتے تھے <sup>ہے</sup>۔

ا۔ ایک فیصلہ میں آپ نے تُل باغ بانہال کے ایک زمیندار شفیج میر کی زمین کسی اور کے نام الاٹ کر دی جس نے اُوھم پور میں اس فیصلہ کے خلاف اپیل دامر کی اور زمین واپس حاصل کی۔ کے نیاری یادیں از مرز اعارف الحاج غلام حسن بیگ سال۔ مرز اعارف نے خواجہ صد جوکوا یک ریکس اور جاگیردار کہا ہے۔

قصبہ بانہال کے متصل کی همارات بھی موجود تھیں جہاں عنسل خانے بھی تھے جنہیں محلات کہا جاتا تھا۔ ممکن ہے کہ شاہی قافلہ یہاں پر بھی استراحت کے لئے قیام کرتا ہوتا۔ یہ محلات بعد میں سرکار نے شیپ محکمہ کی تحویل میں رہے جن کی مگرانی ایک افسر ہا کسر کیا کرتا تھا۔ بعد میں یہاں متعلقہ محکمہ کا ڈائیریکٹر مسٹر بانڈ ہے قیام کرتا تھا اور ان محلات کو'' کھیے صابخ بنگلہ'' کہا جاتا تھا اب یہاں آ جکل گور خمٹ ہائیر سکنڈری سکول موجود ہے۔

خواجہ صد جو بانہالی کے قدر دانوں کا وادی تشمیر کے روسااور شعراء میں بھی ایک احیما خاصا حلقہ تھا جس کا اندازہ چندایسی تقریبات سے لگایا جاسکتا ہے جس کا ہتمام آپ کے توسط سے یا آپ کے اعزاز میں وہاں ہوتار ہاہے۔ یہاں پر صرف ایسی دوتقریبات کی جانب اشارہ دیا جا تا ہے۔جن میں پہلی تقریب کا تعلق آپ کے فرزندان خواجہ سیف الدین اور خواجہ احداللہ کی شادی سے ہے جو ہ ۱۳۰۰ھ مطابق ۱۸۸۸ء میں انجام دی گئی اور دوسرا موقعہ وہ ہے جب آپ انقال کرگئے۔آپ کے بڑے فرزندخواجہ سیف الدین کی شادی نائل آسلام آباد کے ایک ریئس خواجہ احد ڈار کے ہاں ہوئی جہاں برآپ کو خانہ داماد بنا کر جھیج دیا گیا۔احد ڈارزیلدار کا ذکر لارنس کے ہاں بھی ملتا ہے۔کہا جاتا ہے کہ جب بارات بانہال سے ویری ناگ پہنچ گئی تو یہاں پر آتشبازی کی وجہ سے ایک گھاس کے حبیت والے مکان کوآ گ لگ گئی جس کوساتھ ہی قابو میں لیا گیا اور خواجه صد جونے مکان والے کودو ہری قیمت دے کرراضی کرلیا ۔ نائل اسلام آباد

میں شادی کی رسو مات کے بعد خوشی کا بیجشن خانیار سرینگر میں خواجہ منور جو گندرُ و مے دولت خانے برتقر یا سات دِن تک منایا گیا جس میں مہار اجه برتاب سکھ به نفس نفیس خود بھی شریک ہوئے اوراینی دریادِ لی کا خوب مظاہر کیا ۔خواجہ منور جو ندکورخواجہ صد جو بانہالی کے برا در سبتی (بہنوئی) تھے اور علماء وفضلا کے بہت ہی قدر دان اور ادب نواز تھے۔شادی کی اس پرشکوہ تقریب کا وادی کے گئ شعراء نے اپنی منظومات میں نقشہ کھنچا ہے جس میں انہوں نے خواجہ صد جو کوایک اونچے درے کا ادب دان علم دوست اور فیاض شخصیت قرار دیا ہے۔ پروفیسر مرغوب بانہالی صاحب نے اس طرح کے آٹھ قصائید کی نشاندہی کی ہےجن میں اس طرح کے جشن طرب کی جان کاری ملتی ہے۔ اِن قصائید میں مہدی کشمیری کا لکھا ہوا قصیدہ سرفہرست ہے جو تقریباً چیبیں اشعار پرمشمل ہے۔ بلکہ اِس میں اُنہوں نے غُلو کی حد تک کا م لیا ہے، اِس قصیدہ کے چندا شعار حسب ذیل ہیں ۔ لله الحمد بفضل بزدال شاد گردیده دِل پیرو جوال اللّٰہ كاشكر ہے كہ آج أس كے فضل وكرم سے تمام چھوٹے بروں كے دِل خوش ہیں۔

محفلے خواجہ مُنور آراست ہیجو نادر بدرش مُملہ بیاست

ا: پروفیسر مرغوب بانہالی صاحب کا کہناہے کہ شادی کا بیجشن پہلے سرینگر میں منایا گیااور پھر بارات وہاں سے نائل اعت ناگ چلی گئی۔

خواجہ منور جو کے ہاں شادیانے کی تقریب سجائی گئی ہے اور بے مثال خوشی منائی جارہی ہے۔

حمدِ للله ، على الطُف احد فرد آفاق جہاں عبدالصمد مار کراملاف خوان ی کاشکر کے جس زخواہ عی الص

خُداے واحد کے الطاف خداوندی کاشکریہ کہ جس نے خواجہ عبدالصمد جیسی (نعوز باللہ) آفاقی شخصیت کو ہماراسر پرست ہونے کا شرف عطا کیا۔

افضل النَّاس ميانِ آفاق ماه و خورشيد برُ ديش مشاق وه تمام لوگوں ميں (نعوذ باللّه) ممتاز اور افضل ہے سورج اور چانداُسي کی صورت پرِفریفتہ ہیں۔

از پے شادی طوِی فرزند بُزم آرا شُدہ چوں شاہِ جُند اپنے فرزند کی شادی کا کیامِثا کی انتظام کیاہے۔ جُند کے بادشاہ کی مانندشاد ک کی تقریب منانے کا اہتمام کیاہے۔

سائیلال را بزر و سیم درِم میکُند خورم و خوشدل زِ کرم اس نرم دِل خواجه نے اِتنازر کثیر تقسیم کیا کہ سب مانگنے والے اِسی کی مہر بانی کے خوش وخرم ہیں۔ شادیانے کی اس بقیہ تقریب کا اہتمام خانیار سری نگر میں کیا گیا اِس کا مزید احوال بوں بیان کیا گیا ہے۔

خواجہ پنشستہ بھید شان وشکوہ
راجہ رقاص گدہ برسم کوہ
خواجہ متان وشوکت کے ساتھ تکیدلگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب
خواجہ صد جوخودشان وشوکت کے ساتھ تکیدلگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب
کہراجہ (پرتاپ سکھ) پنڈلی پرخود وجد میں آ کر جھوم رہا ہے۔
شب شدہ از روز کبی روش تر
مجلس عیش شدہ گروش گلشن تر

چراغان اسقدر کیا گیاہے کہ رات دِن سے زیادہ روثن ہے مے نشاط کے اسباب استے زیادہ ہیں کہ قص کرنے والاشہر میں بھیگا ہوا گلشن نظر آتا ہے

ہمہ رقصاں و سیاہ مست شکدہ ہمہ عشاق دِل از دست شُدہ سب رقص وسرور میں مست ہیں اوررنگ رلیاں منارہے ہیں سب عاشقوں کے دِل لوٹ پوٹ ہو گئے ہیں۔

باده و نقل بمتال الست از لب و چیثم بُتال دست بدست شراب اور رِنده مساله، عام لوگول کیلئے عاشقون کی طرح میسر ہے۔خوبصورت اصنام کا آئکھوں اور ہونٹول سے سیراب ہونے کا دور شروع ہوگیا ہے۔ سال ایں امرِ ہمایوں و سعید خواستم صحح گہاں از تا ہید بیر مُبارک سال ہے۔دِل جاہتا ہے کہ ہرروز مُسن ومحبت کی دیوی ہم پر ہربان ہو۔

از سرِ ہوش نوشتہ شہدی "بادو خورشید دویہہ بین مہدی سم

مہدی سوچ سمجھ کرقلم کوتھا مو، دوآ فتابول کے رُوبرو ہیں۔ دوسرا تہنیت نامہ ۱۷ کے قریب اشعار پر مشتمل ہے۔اس میں بھی انتہائی خوشامدے کام لیا گیا ہے۔ چندا شعار ملاحظہ ہوں۔

بمن از آسان خطا بے رسید چہ خطابے کہ باصواب رسید (مجھے آسانی پیغام (نعوز باللہ) یعنے دعوت نامہ ملا اور کیا میں عمدہ طریقے سے مجھے یاد کہا گیاہے مجھے کیونکر فخر حاصل نہ ہو؟)

کہ اے فقیر حقیر دانشمند دولتِ تو قرین باب رسید (مجھ ناچیز فقیر شخص کو دانشمند کہہ کریاد کہا گیا ہے کہ دولت تیرے دروازے کے قریب پہنچ گئی ہے)۔ باش آزاد از غم و اندوه زانکه شادی بے حساب رسید (اب اندیشهٔم سے آزاد ہو جائے۔ کیونکہ اب بہت زیادہ خوثی منانے کا موقعہ آگیاہے )۔

عشرت وعیش کا مرانیها بیحدوعد شخ وشاب رسید بیحدوعد شخ وشاب رسید (عیش وعشرت اورشاب وستی کی بے حدشاد مانیال منانے کا وقت آگیا ہے)۔
رخت بربست رنج و محبت و غم مطرب و ساتی و شراب رسید مطرب و ساتی و شراب رسید (پریشانیوں اورغموں نے اپنا بوریا بسترہ باندہ لیا اور اب یہال رقص و نغمہ اور سے نشاط کے دور کا آغاز ہوگیا)۔

تفتمش چیست باعث شادی کہ ازاں برمن ایں خطاب رسید (میں نے پوچھا کہاس تقریب پرمسرت کی کیاوجہ ہے کہ مجھنا چیز کو بھی اس میں شمولیت کا دعوت نامہ پہنچا)۔

گفت از سُور پُورِ خواجه صد روح و راحت بخاک و آب رسید (کہا: کہ بیسب پچھ خواجہ صد جو کے فرزندہ دلنہ کی شادی کی تقریب کی خوشی کی بدولت ہورہاہے کہاس جگہ کوراحتِ رؤح سے سیراب کیا جارہاہے)۔ سال تاریخ یک مبارک اَمر خواستم از خرد جواب رسیر (میں نے اِس مبارک واقعہ کی تاریخ کورقم کرنا چاہالیکن عقل نے مجھے جواب دیا)۔

گفت از روی مهر دلداری "ماه تابال به آفتاب رسید"

(بڑی مہربانی اور پیارے کہا۔ دیکھتے نہیں کہ یہ جاند (دلہن) سورج (آفتاب) کے قریب پہنچ گیاہے)۔

> از درشخ حمزه مخدوم خواجه رابین که فتح یاب رسید

(یہ اِس پرخواجہ مخدوم کی مہر بانی ہے کہ خواجہ صد جو کوخوشی منانے کا موقعہ نصیب ہوا)۔

اس قصیدہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواجہ صد جو کاشہرہ وادی تک پھیلا ہوا تھا اوراً سے راج دربارتک اچھی خاصی رسائی حاصل تھی۔ چنا نچشخصی دور حکومت میں مہارا جول اوررؤسا کی شان میں تعریفوں کے پُل باند ھنے کارواج تھا۔ ماصکر ابن الوقت اورنفس پرست قلم کارشادیا نوں کی تقریبات پر آسان وز مین خاصکر ابن الوقت اورنفس پرست قلم کارشادیا نوں کی تقریبات پر آسان وز مین کے قلا بے ملایا کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ فضول خریجی اور خونِ ناحق پر سجائی جانے والی ایسی مجلسوں میں اولیا ہے خدا کی مہر بانیوں اور کرم فرمائیوں کا بھی جانے والی ایسی مجلسوں میں اولیا ہے خدا کی مہر بانیوں اور کرم فرمائیوں کا بھی

ذِكر شامِل كياجا تا تھا، جوسارى عمر رزق حلال اور سادہ وضع كى زندگى گزارنے كى تلقين كرتے تھے۔ إسطرح كى دہنى پستى كار حجان عام طور پر ديكھا گيا ہے۔ حالانكہ خواجہ صد جوايك علم دوست شخصيت تھے۔

تیسرے ایک اور قصیدہ میں خواجہ صد جو کے علاوہ آپ کے فرزند خواجہ سیف الدین کی یوں ستائیش کی گئی ہے۔

مبارک که از شکوه بخت والا تبائیر وبغون و حق تعالے

یہ بات باعث مبارک ہے! کہ اتنی بڑی شان وشوکت کے ساتھ اس خوش

بختی کامظاہرہ کیا جارہاہے جس کو (بقول شاعر) خدائی تائید حاصل ہے۔

جناب خواجه عبدالصمد نام مبارک شادی فرمؤد پیدا

اس نیک بخت خواجہ کا نام عبدالصمد ہے جس نے اِس مبارک تقریب کے منانے کا اہتمام کیا ہے۔

> بخلعت بائی شابانه بیارا گرامی بُورِ خود آن دُر پیکآ

اسی نے خود کوشان خلعت زیب تن کیا ہے اور اپنے فرزند کوموتی کی مانند

سجایا ہے۔

كه خواجه سيف الدين نام تكويش رسيد او عالم بالا بمانا اِس دُولها كاسيف الدين نام كتنا بيارا لكتاہے گويا بياسے عالم بالاسے عطا كيا گياہے۔

بریں شادی منادی داد ہرسُو دِرم ریزی خمودہ چؤں ٹُریا اسی شادی کی تقریب کا اعلان ہر طرف مُشتہر کیا گیا۔روپیوں کی بارش کی

جارہی ہے۔جینے ظم ثر یا جاروں جانب نورافشانی کررہا ہو۔

چوتھا تہنیت نامہ ۱۹ اراشعار پر مشمل ہے۔ اس میں خواجہ موصوف کو ایک غریب نو از بخی اور دنیا پسند شخصیت کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے اور خواجہ منور جو کے گھر کے او پر مہرسیمر کو تابان ہوتا ہوا بتایا گیا ہے یہاں پر صرف تین شعر نقل کئے جاتے ہیں۔

> سحر چونخمر وگل رختِ خسروی بر بست فرانِ تخت تجمل به بختیاری ست که بربساط کرم شمع جمع محفل بُود به دلنوازی مردم چوشمع بر پا حسبت به اسم خواجه منور علم چو مهر سیمر جوماه داغ نگیش بدل نگین را بست چوماه داغ نگیش بدل نگین را بست

پانچواں تہنیت نامہ ۱۵ اراشعار پر شمل ہے۔اس میں طویل بحور کو کام میں لا کرشادیا نے کے پُر رونق منظر کو بیان کیا گیا ہے اور خواجہ موصوف کی دریاد لی اور نیک نامی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر صرف دوشع نقل کئے جاتے ہیں۔

سحر چوں شاہ چین از حمل زرینه برز دسر عروس خلخ از هرہفت پاکردہ به نُهه منظر بهاسم عبدالصمد سامی، حسب نامی لقب آمد ز حدِ باختر چوں خور بود معروف تا خاور

چھٹا مبارک بادی نامہ ۱۱راشعار پر مشمل ہے۔ جن میں رُوسا یے کشمیر کو شادیانے میں مرعود کھایا گیا ہے۔

> سحر گهه چوں بر آمد شاه خاور جهال را کرده در بر خلعتِ زر

بود کا سروز روزِ عشرت اندوز ضرب در محفل رؤسایے کشمیر دعیش ونشاط منانے کا ایک بے مثال دِن بن گیا جسمیں کشمیر کے تمام رئیسول نے شرکت کی۔

مُشتری نام کے ستارے نے زُہرہ سے مخاطب ہوکر کہا، ماہتاب ( وُلہن ) کے ساتھ آج آفتاب (دولیح ) کامِلن ہوگا۔

ساتواں تہنیت نامہ اراشعار پر مشمل ہے اور اِس میں ہی اس کارِخیر کی انجام دہی پرشکر بیادا کیا گیاہے۔ کارخیر و مبارک و افضل شد بتائیدوفتخ ونفرت بخفت
آشوی قصیده مین، شاعرشخصی دور کے خاص لوگوں کی رنگ رلیوں کا منظر
پیش کرتے ہوئے یہ احساس ولا تا ہے کہ مفلوک الحال اور عام لوگوں کی حالت
زارکو بھلا کر، اِس طرح کی تقاریب جشن کا منانا مہار اجہ اوراً س کے درباریوں کا
ایک عام معمول تھا۔ یہ قصیدہ پنڈ ت طوط رام رینہ کا تحریر کر دہ ہے اور تقریباً پندرہ
اشعار پر شمل ہے البتہ پنڈ ت طوط رام رینہ خواجہ صد جو کوایک مختلف طرح کی
شخصیت گردانتا ہے اور کہتا ہے کہ قدرت نے اُسے سخاوت اور عُر باپر وری کا
وصف عطا کیا تھا بلکہ یہ صفت اُس کے فرزند خواجہ سیف الدین میں بھی بدرجہ اتم
یائی جاتی تھی۔

بزارال شگر یزدال که از نشاط و عیش یکرنگی دو شمشادِ دِل آرا کرد در باغ طرب مارا نِ سُود وجود از در سراسرجیب دامال پُر نموده سائیلان بر جا نِ پیرو کوچک وبرنا خصال این و آل نیکو وِصال آل دایل دِل بُو نگردو طے ثنا اصلا بصد دفتر بصد اِنشاء

ترجمہ: اللّٰہ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں دو چہیتے لوگوں کی ایک ساتھ خوشی کاموقع فراہم کیا۔

اِس خواجہ کی سخاوت، دامن اور جیبوں کو مالا مال کر دیتی ہے خاصکر غریبوں اور مختاجوں کو۔ اِن دونوں باپ بیٹے کی خصلت بہت ہی نیک ہے اِن کے ساتھ ملاقات ہوتے ہی دِل فرطِ مسرت سے جھونے لگتا ہے۔ اِن کی تعریف بیان سے باہر ہے چاہے کتنے ہی دفتر کیوں نہ لکھے جائیں!

خواجہ صد جو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہرینگر گئے ہوئے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں تھہرے تھے جہاں آپ اچا تک بخار میں مبتلا ہوگئے اور ساتھ ہی اچا نک انتقال کر گئے۔ آپ ۱۱ رہیج الاول ۱۰۰۱۱ھ مطابق ۱۸۹۴ء عید میلاد کے دن رحلت کر گئے اور سُلطان العارفین حضرت مخدوم کی زیارت شریف کی طرف جانے والے صدر درواز ہے کے اندر پہلے ہی زینے کے قریب فن کئے گئے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت مخدوم کے ساتھ والہانہ روحانی عقیدت رکھتے تھے۔ خواجہ موصوف کی رحلت پر سرینگر کشمیر کے گئی شعراء نے مرشے عقیدت رکھتے تھے۔ خواجہ موصوف کی رحلت پر سرینگر کشمیر کے گئی شعراء نے مرشے کھے۔ اِن میں سے پچھا شعار نمونے کے طور پر نقل کئے جاتے ہیں۔ پہلا مرشیہ مہدی کشمیری کا لکھا ہوا ہے۔ جس کے چندا شعار بذیل ہیں۔

آہ ازیں جورو جفائے گردوں شُد دِل و جان جگر از غم خون ترجمہ: (افسوس! کہآسان نے آج ہم پر بید کیاظکم ڈھایا۔ کہ ہمارادِل جگر اور ہماری روح لہوا فشاں ہے )۔

> عم و اندوه نِ عالم سرزد کرد رحلت نِ جہاں خواجہ صد

ترجمہ: (اِس سانحہ ارتحال نے پوری دُنیا کوئون ویاس میں مُبتلا کر دیا ہے۔ کیونکہ آج خواجہ صد جوجسیا نیک انسان دُنیا سے چل بسا)۔

افضل الناس بعقل و قياس ہیجو الیاس گرفتہ چیلاس ترجمہ: (وہ عقل اور فہم کو کام میں لانے والوں میں سب سے اعلیٰ تھا۔ چیلاس جیسی جگه پر قبضه کر کے اُس نے الیاس جیسا کارنامہ انجام دیا)۔ همه اجمير و بهارو تشمير گشت از مرون او بس دِلگیر تمام مقامات کے لوگ حاہۓ اجمیر شریف کے ہوں ، پہار کے ہوں یا کشمیر تعلق رکھے ہوں۔آپ کی رحلت کی خبرسن کر دِل افسر دہ ہوکررہ گئے۔ بود بر ملک مهاراجه امین رفت چول گنج گر زیر زمین اِس خواجہ کومہاراجہ نے اپنے خزانوں کا امانتدار بنایا تھااس طرح سے چل بساجیسے شاہی خزانے غائب ہوگئے۔ احمد از نورِ منور پروش شد صد جیجو اسد در گلشن خواجه احمدالله جوخانيار كےمنور جو گندر و کا فرزند تھااور خواجہ اسداللہ بھی جونیک خصال تھا دونوں سلطان العارفین کی درگاہ کے احاطہ میں مرفون ہوئے اور خواجہ صمہ جو مجمی إن بی كهطرح إس سُلطانی كلشن میں پہنچ گئے بعنے يہيں پر دن ہوئے۔ برسه را درگاه سُطان جا شُد

ثالثِ شان سوى خاقان تا شُد

ان تینوں کو درگاہ سُلطائی کے احاطہ میں تدفین کی جگہ ملی۔ اِس تیسرے خض صر جو کے وہاں پہنچنے سے پہلے دواشخاص کی یا دبھی ہمیں تا زہ ہوگئ۔
سال تاریخ وصالش از ماہ
حسبت مہدی بہمہ گریہ وا ہ
مہدی نے آپ کے سال وفات کوروتے ہوئے قمری مہینوں میں تلاش کیا۔
با سر پردہ دِل ماہ نوشت
جائے عبدالصمدم شد بہ بہشت
جائے عبدالصمدم شد بہ بہشت

ترجمہ: (اور چاند نے پوشیدہ طور پر کہا کہ عبدالصمد کا ٹھکانہ جنت میں ہے)۔

دستیاب شُدہ ایک چوتھے مرثیہ میں ایک اور شاعر خواجہ صد جو کو عالموں اور شعراء کے قدر دان ہونے کا اشارہ دیتا ہے جبیبا کہ درج ذیل اشعار سے ظاہر ہوتا ہے۔

مصدر جود و سخا عبدالصمد آمد از روی قضا ا ز بانهال خواجه عبدالصمد سخاوت کامنبع تھا۔ فرشتہ اجل نے انہیں بانهال سے یہاں تک کھنچ لایا۔

> اے دریغا خدمتِ صاحب دِلال ے نمودے دائیما از بذل مال

افسوس کا مقام ہے کہوہ نیک شخص چل بسا جوعکماءاور فضلا اور صاحب دِل لوگوں پر ہروفت مال وزر نچھا ور کرتا تھا۔

اہل شعر از بس شعورش بہرہ مند در چینی بے قدریؑ قحط الُر جال اُس قحط الرجال اور ناقدر دانی کے دور میں، آپ کا زیادہ فائیدہ شعراءاور ادبا کوحاصل تھا،جن کاوہ پوراخیال رکھتا تھا۔

> چار شنبہ دوم عرس شریف کرد سوے دار باتی انقال

اُس روز بدھ وار اورعرس میلا د کا دوسرا دن تھا جب اُس نے داراُلبقا کی طرف کوچ کیا بیعنے اللّٰدکو یہارا ہوگیا۔

> یا الهی جنت فردوس باد دومسکن عبدالصمد از سبر سال'' ۱۳۱۰ه

پانچواں مرثیہ کسی جیدنا می شاعر کا لکھا ہوا جو ۹ راشعار پرمشمل ہے جس میں آپ کی رحلت پر کافی رنج ونم کا اظہار کیا گیاہے: چندا شعار

دریغا که آل خواجه عبدالصمد رُخ خویش از دوستدارل نهفت

ترجمہ: (افسول! کہ آج خواجہ عبدالصمداینے دوستوں سے مُنہ کو چھپا کر چلے گئے)۔ بگکشت کشمیر از بانهال
رسید و دِل از گردِ تشویش رفت
ترجمہ: (آپ بانهال سے شمیر گھومنے آسے اور ہمارادِل دُ کھا کرچل ہیے)۔
سحر سال او چونکہ جید محبت
مرحمہ: (جید نے قطعہ تاریخ وفات نکالنا چاہا۔ فرشتے نے آواز دی کہ وہ جنت مکانی ہوگئے ہیں)۔

چھٹامرشہذریک نامی کسی شاعر نے لکھا ہے۔ بیمرشہ سب سے طویل مرشہ ہے جو ۲۲ کے جو ۲۲ کے قریب اشعار پر مشتمل ہے جس میں خواجہ صد جو موصوف کے گونا گوں اوصاف کو سراتے ہوئے افسوس و ماتم کیا گیا ہے۔ چند نمونے کے اشعار:

وا دریغا کہ زغم گشت جہانے دیگر واہ دردا زِ الم ہست زمانے بہ تفیر ترجمہ:(افسوس! کہ پوراعالم غم میں ڈوبا ہواہے۔اور پوراز مانہ دردکی پُکار بن گیاہے)۔

خواجہ نیک سیر، منعم پاک سمِرشت آنکہ عالم بیٹمش جامہ سیاہ چوں قلم است ترجمہ: (نیک سیرت اور پاک خصلت دریا دل خواجہ نے پورے عالم کوداغ مفارفت دیا)۔ آ و حا! ایں چہ فلک سخت و جفا کوش شُدہ لالبہ گلشنِ اقبال کفن بوش شدہ ترجمہ: (اربے بھائی۔آسان نے بیرکیاظلم کیا کہلالہ گلشن اقبال نے کفن اوڑ ھالیا)۔

> خواجه عبدالصمداز مشغل جهال رای گرفت چول ازیس د هرفناسوی بقایای گرفت

ترجمہ: (خواجہ عبدالصمدنے دُنیا کے مشاغل کو جھوڑ کرعالم فانی سے عالم بقا کی طرف قدم بڑھایا)۔

> سال تاریخ و صالش زده سرمُلهم غیب ''صد از لطف ِ مُحمد گیبه ارمِ جای گرفت ۱۳۱۰ه

ترجمہ: (فرشتہ غیب نے آپ کے سال وصال قطعہ استخر اج کیا۔ کہ صد جو پیغیم مرکی وصالت سے إرم میں جگہ یائی )۔

خواجہ صد جو کے خاندان کے کچھ لوگ آج بھی خانیار اور راولپورہ سرینگر میں موجود ہیں۔لیکن اِن کے وُرثا آج بھی یہاں بانہال کے وُولیگام گاؤں اور کستوٹ میں موجود ہیں۔خواجہ خالد نظام اِس کسکوٹ میں موجود ہیں اور زمینیں اور جائیدادر کھتے ہیں۔خواجہ خالد نظام اِس خاندان کا ایک نمائندہ وارث ہے جو یہاں کا ایک معروف ایڈوکیٹ ہے اور گزشتہ چالیس برس سے اس پیشہ سے جُواہوا ہے۔

شجره نسب خواجه عبدالشكو خواجه کیل جو خواجه کمیر جو -----خواجه عبداللدجو خواجه سيف الله خواجه انورجو خواجه احدالله خواجه مصطفط نظام الدين صدالله مجم الدين بشيراحم فواجه سيف الدين خالدنظام ا نيل خالد مظفرجان سيف الصم

(بەتوسط خواجەنيازا حمدنائب تحصيلداربانهال)

## خواجب سعداللدمير

ر پاست میں دوسری جگہوں کی طرح خواجہ سعداللہ میر ڈوگرہ دور حکومت میں اس علاقے کا ایک بااثر'' زیلدار رہاہے'' اوریہاں کے مالی امور کے حصول اور لوگوں باہمی معاملات میں آپ کی رائے اور فیصلے کا اچھا خاصا دخل ر ہا ہے۔ سعد الله میر کے خاندان کا مورث اعلیٰ اکبرمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوپور کشمیر کے سی علاقے سے ۸۵ ۱ء میں ہجرت کر کے یہاں مسکن پذیر ہوا۔جبکہآپ کا دوسرا بھائی ستار میرو ہیں اینے آبائی علاقے میں ہی سکونت پذیر ر ہا۔ا کبرمیر کے دوفرزند ہوئے دائم میراورعظیم میر۔ دائم میرابتذاہے ہی ایک فقیر منش شخص تھا وہ دُنیوی آلایُش سے دوراینی ہی فقیرانہ حالت میں ہی محور ہا کرتا تھالوگ اُسے ایک ولی خدا جان کر کافی عقیدت واحتر ام سے بیش آتے تھے، دائم میر کے ہاں کوئی اولا دینتھی وہ۳۰امیں واصل بحق ہوااور اس کے خاندان کےلوگ آج تک اُس کی روحانی عقیدت کے مُعتر ف ہیں۔ دائم میر کا دوسرا بهائى عظيم ميرشخصي دورحكومت ميں کسي فوجي منصب پرمتعين تھا اور لداخ میں خاص کارکردگی کا مظاہرہ کر چکا تھا جس کے سبب آپ کوسر کار کی جانب سے یہاں کچھاراضی باجا گیرتفویض کی گئی اوراس کےعلاوہ ایک تلوار۔ایک تا ہے کا

یٹہ اور ایک زریں چغہ بھی عطا کیا گیا۔ دائم میر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عظیم میرنے اینے والدا کبرمیر کوبھی تشمیرے لاکرایئے ساتھ رکھ لیا عظیم میر کی وفات کے بعد نامدار میر جا گیر کا حفدار کہلایا۔نامدار میر کے چھے بیٹے ہوئے، عزین، اسدالله، سکندر، ارسلا، احدالله اورمصطفے نامدار میر کے بعد عزیز میر زیلداری کامستحق تھالیکن سعداللہ میرنے اُسے اپنی جائیدا کا نصف حصہ دے دیا اوراُس کے عوض زیلداری کا منصب حاصل کیا اسطرح سے سعداللہ میریہاں کا آخری زیلدارمقرر مواجوتقسیم ملک تک برابر، یهان کا زیلدار بنار با"اور جاگیر نامدار کی جا گیرآج بھی ان کے خاندان والوں میں مشتر کہ طور پرتقسیم ہو چکی ہے۔ تلوار اور پہند آگ کی ایک واردات میں خاکتبر ہوا البتہ پٹدابھی ان کے یاس موجود ہے۔ سعد اللہ میر ایک مُدّ ہر زیلد ارتھاجس کی زیلد اری کا یہاں آج تک اعتراف موجود ہے۔وہ ایک مد براور خدا ترس شخص تھااورلوگوں کی ہرممکن مدد کرتا تھا۔ سعداللّٰہ میر کے نتین فرزند ہوئے اسداللّٰہ میر ،سکندر میر اورامان اللّٰہ میر۔میراسداللہ آ گے چل کراس علاقے کے پہلے قانون کے گریجویٹ اورایک بااثر رگن اسمبلی اور وزیر کابینه رہے۔سعداللہ میر کا خاندان آج بھی یہاں ایک شائستہ سادہ وضع اور پڑھالکھا خاندان مانا جا تاہے۔

## ميراسدالله

خواجه اسدالله مير ايك اعلى تعليم يافته بااثر خود دار خود كفيل اورير كشش شخصیت کے مالک تھے۔آپ کا بجبین اگر چیخصی دورحکومت بروان چڑھالیکن آپ ایک آسودہ حال اورمتمول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔آپ نے تح یک آزادی کو قریب سے دیکھا اور حصول آزادی کے بعد آپ صوبائی سطح پر پیشنل کانفرنس تنظیم کےصدررہے جس کی قیادت شیخ محمر عبداللہ کے ہاتھوں میں تھی۔ مئی ۱۹۵۱ء کے ریاستی صدارتی اعلان نامہ کے مطابق جب ریاست میں شخ محمد عبداللہ کی قیادت میں ریاستی آئین کی تشکیل اورانتظامی کارگزاری کے لئے پہلی قانون سازاسمبلی کا انتخاب عمل میں لایا گیا تو آپ اُسوفت کے خصیل رام بن سے بلامقابلہ منتخب قرار دئے گئے۔آپ اس علاقہ کے پہلے تعلیم یافتہ تخص تھے جوریاستی سر کار میں حصول آزادی کے بعداس علاقہ کی نمائیندگی کرتے رہے۔ ریاستی اسمبلی کے اولین سپیکروں میں شامل ہونے کے علاوہ آپ ایک کامیاب اور فعال وزیر کابینه کی حیثیت سے بھی اپنی سوجھ بوجھ۔ کارکردگی اور انتظامی صلاحیتوں کالوہامنواتے رہے۔جس کےسبب آب اس علاقے میں فخر کوہستان کے نام سے بھی اینے رُفقاً میں جانے جھے۔

سیالی ستم ظریفی ہے کہ آپ اپنی چھوٹی عمر میں ہی رحلت ہونے کی وجہ سے اپنے سیاسی کیریر کے مزید جو بن کود مکھے اور میعلاقہ آپ کی صلاحیتوں سے فائیدہ اُٹھانے سے اور آپ کی خدمات سے محروم رہا۔

بچھڑا وہ اِس ادا سے کہ رُت ہی بدل گئی اِک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا

میر اسد الله بانهال کے موضع چریل میں ۱۹۲۳ء میں خواجہ سعد الله میر کے ہاں تولد ہوا جواس علاقہ کے ایک ذیلدار ہوا کرتے تھے۔ دراصل وہ شخصی دور حکومت کے ایک مورثی ذیلدار شے اور اُن کے والد نامدار میر بھی ذیلدار رہ چکئے تھے جن کوشخصی دور حکمت میں یہاں جا گیر بھی تفویض ہوئی تھی جوآبی زمین پر مشتمل تھی جوایک بہت ہی ذرخیز قطعہ اراضی ہے اور آج بھی اُسے جا گیرنامدار کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سعد الله میر کے تین بیٹے تولد ہوئے ۔ سکندر میر، اسد الله میر اور امان الله دیر اور امان الله دیر اور امان الله جو چھوٹا بیٹا تھا آپ کی دوسری بیوی کے طن سے بیدا ہوا۔

میراسداللہ نے ابتدائی تعلیم بانہال قصبہ کے سرکاری ڈرلسکول سے حاصل کی۔ اُس کے بعد دسویں جماعت کا امتحان اُدھمپور سے پاس کیا کیونکہ بانہال میں اسوقت ہائی سکول موجود نہ تھا۔ ۱۹۲۰ء میں جب آپ کی عمر قریباً سولہ برس کی تھی آپ نے جموں کے پرنس آف ویلز کالج (جوآ جکل جی۔ جی۔ ایم سائینس کالج کہلاتا ہے) میں داخلہ لیا جہاں سے آپ نے ایف۔ اے کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد اس کالج سے ۱۹۳۳۔ کے دوران گر بچویشن

کی۔ بی۔اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ علی گڑھ چلے گئے جہاں ہے آپ نے ۲۷ میم ۱۹۳۴ کے دوران فارسی میں ایم۔اے اور ایل۔ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیں علی گڑھ کالج میں آپ ایک متاز طالب علم کے طور پر معروف رہے۔علی گڑھ سے واپس آنے کی بعد آپ نے اودھمپور میں و کالت کا پیشه شروع کیا' اُودهم پوراسوفت اس علاقے کاضلع صدر مقام تھا اور بھدرواہ۔ ڈوڈہ۔کشتواڑوغیرہ تحصیلیں اس ضلع میں شامل تھیں۔آپ کی شادی یہاں کی ایک پڑھی لکھی خاتون ہاجرہ بیگم سے ہوئی جوآپ کی وفات کے بعدیہاں کی رُکن اسمبلی کے طور برنا مزد کی گئی اور یا نج سال تک ریاست کے ایوان اسمبلی میں نمائیندگی کرتی رہی۔میراسداللہ نے یہاں کی سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصه لیناشروع کیااور ضلع میں شیخ محمر عبدالله کی زیر قیادت نیشنل کانفرنس کی تنظیم کو منظم کرنے میں کافی کام کیا۔ بیاُن دنوں کی بات ہے جب شدید برف باری کے سبب درہ بانہال کاراستہ اکثر و بیشتر مسدودر ہا کرتا تھا۔ آپ نے 1962 کے دوان فوج کو چائے۔نمک اور دوسری اشیائے خور دنی اور رسد پہنچانے میں بھی کام کیا۔ ۱۹۵۱ء میں جب ریاستی صدارتی اعلان نامہ کے مطابق ریاست میں پہلی بارآئین سازی اورانظامی کارگز اری کے لئے قانون ساز اسمبلی کوشکیل دیا كيا تو آپ بلامقابله ركن اسمبلي منتخب موئے ١٩٥١\_٥٥ تك آپ ركن اسمبلي کے علاوہ ڈرافٹ ممیٹی کے بھی ممبر نامز د کر لئے گئے ۔۱۹۵۳ء میں جب شیر تشمیر شیخ محم عبدالله کو گرفتار کیا گیا تو آپ نے اس گرفتاری کے خلاف اپنے ردمل کا اظہار کرکے احتجاج کیا اور سرکار آپ کو بھی اس یا داش میں گرفتار کرنے کے

دریے ہوگئ۔آپ کئ ماہ تک روپوش رہے اور اینے آپ کو گرفتاری سے بیانے کی كوشش كرتے رہے۔اس دوران آپ كے اور ايك ساتھى محمد ايوب خان بھى آپ ے ہم جلیس رہے بالاخر بخشی غلام محمد جوشخ محمد عبداللّٰد کی گرفتار کے بعد وزیر اعظم بنائے گئے انہوں نے اپنے درمیانہ دارول کے ذریعے آپ کواپنی وزارت میں شامل کرلیا اور اسطرح ہے آپ ریاستی کا بینہ میں ۱۹۵۳۔۵۷ تک نائب ویزر تعمیرات کے منصب پر فائیز رہے۔ ۱۹۵۷ میں آپ کو با تفاق راپئے ریاستی آئین ساز اسمبلی کاسپیکرمنتخب کیا گیااور ۱۹۲۰ء تک آپ ایوان کی کاروائی کو بہت ہی کامیابی اورخوش اسلوبی سے چلاتے رہے۔اس سے پہلے آپ نے 1909ء میں مغربی یورپ \_عرب امارات اور کئی دیگر ملکوں کا بھی دورہ کیا تا کہ آپ ان مما لک میں یار لیمانی جمہوریتوں کے طریقہ کار کا مشاہدہ کریں اوراس کے علاوہ ان مما لک کے دانشوروں اور صحافیوں کو بھی کشمیر کی صور تحال ہے آگاہ کریں۔ اگست ۱۹۲۰ء میں آپ نے اسپیکر کے عہدہ سے استعظے دیا اور آپ کوخوراک اور زراعت کے وزارت کا قلمدان دیا گیا۔ ۱۹۲۱ کے ریاستی اسمبلی کے امتخابات میں آپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے اور آپ کے مدمقابل شری لبورام اور شری کھا کرد یوی داس جو پر جاسوشلسٹ اور پر جا پر بیٹند کے مکٹ پر مقابلہ کرد ہے تھے صرف گنتی کے کچھ ووٹ لے سکے۔انتخابات میں کامیابی کے بعدریاسی کا بینہ میں آپ نے اپنے پہلے ہی عہدہ کو برقر اررکھااور آپ وزیر برائے خوراک اورز راعت کا قلمدان سنجالے رہے۔ آپ ایک ذہین اور حاضر جواب شخصیت کے مالک تھے اور ایک فعال وزیر کا بینہ کی حیثیت سے اپنی زیر نگرانی محکموں کو

ترتی سے ہمکنار کردیا آپ کے حمایتی لوگ آپ کو یہاں'' فخر کو ہستان کے نام سے یکارتے تھے۔ ۱۹۶۷ء کے اسمبلی انتخابات میں آپ اپنے مدمقابل نیشنل کانفرنس کے واحدامید وارمحمراختر نظامی سے چند ووٹوں سے بیچھےرہ گئے۔اُس وقت خواجہ غلام محمر صادق ریاست کے وزیرِ اعلیٰ تھے اور آپ نے کا نگریس کے مکٹ پرالیکشن لڑا۔آپ کے ہارجانے میں آپ کی پارٹی کاعدم تعاون بھی ایک وجہ بن گئی۔آپ ریاست کے لینڈ مارٹیج بنک کے اعز ازی چیر مین بھی رہے اور ایک اچھے کواریریٹور مانے گئے۔ ١٩٦٩ء میں آپ کا جوان سال بیٹا جو ڈاکٹری کی تربیت مکمل کر کے مزید تربیت حاصل کرنے کے لئے لندن جانے کا خواہاں تھا اچا نک ایک رات کو اپنے کمرے میں سردی کے موسم میں کمرے کی بخاری سے گیس کے اخراج ہونے سے چل بسا اور بیصدمہ آپ کے لئے نا قابل برداشت ثابت ہوا جس کے بعد آپ مارچ ۱۹۷۱ء کو جب آپ کی عمر صرف یہ برس کی تھی آپ معمولی بیاری کے بعدرحلت کر گئے۔اوراپنے بیچھے اپنی اہلیہ اور چارلڑکوں کو چھوڑ گئے۔ آپ کا بڑا فرزندنذیر احد امریکہ میں مقیم ہے جو وہاں پر چیف انجینئر کے عہدہ پر فائز ہے دوسرا بیٹا ڈاکٹر پر ویز بھی وہیں پر مقیم ہے اور ایک ماہرسرجن ہے۔آپ کا چھوٹا فرزندمجھ فاروق اپنی والدہ اور بچوں کے ہمراہ سرینگرمیں مقیم ہے جہال پرآپ کا مکان اور بڑا قطعہاراضی وغیرہ موجود ہے۔

## ابوبخاك

خواجہ محمد الیوب خان ایک معتمد وزیر کابینہ ایک رُکن پارلیمان اور ریاستی
کائلریس کےصدر کی حیثیت سے اپنی نمایاں شخصیت اور شناخت کے حامل رہے
ہیں۔ آپ ایک خاموش طبیعت لیکن سرگرم سیاسی کارگن نرم گؤبا اخلاق اور مُد بر
شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے وسیع سیاسی تجربہ اور پارٹی وفاواری کی بنیاد پر
آپ طویل عرصہ تک سیاست اور امور حکومت کے مختلف قلمدان ہائے وزارت کو
خوش اسلوبی اور کامیا بی کے ساتھ چلاتے رہے۔ اپنی شرافت نفسی اور غیر متنازعہ
شخصیت کی بنا پر آپ لوگوں میں ہر دل عزیز رہے۔ آپ ایک لیے عرصے تک
اپنے حلقہ اسمبلی کے وام کی ہرمکن ترتی کے لئے کام کرتے رہے اور ریاست اور
ملک کی سیاست میں اپنارول اواکرتے رہے۔

خواجہ محمد الیوب خان ۲۳ ستمبر ۱۹۲۳ء کو تحصیل بانہال کے موضع چملواس میں خواجہ سکندر خان کے ہاں بیدا ہوئے جواس علاقے کا باثر خاندان رہا ہے۔ آپ اپنے والد کے پانچویں اور سب سے چھوٹے لڑکے تھے۔ ابتدائی تعلیم مڈل سکول بانہال سے پاس کرنے کے بعد آپ نے میٹرک کا امتحان پنجاب یونیورسٹی لا ہور سے درجہ اول میں امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ اس کے بعد آپ سرینگر کے ایس۔ بی کالج میں ایف۔اے کے لئے داخل ہو گئے اور بعدازان امر سنگھ کالج سرینگر سے بی۔اے کی ڈگری حاصل کی۔ بی۔اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ مالیگام پوگل بانہال کے ایک دین طرز کے رضا كارانه سكول " كو بهتان كشفيه سكول "مين تيس رويبيه مامانه مشاعره يرتعينات ہوئے جس کاذِ کرآپ کے ہاں یوں ملتاہے۔" ۱۹۴۴ء کا زمانہ تھا کہ میں کا کج سے فارغ ہوکراینے گاؤں چملواس میںاینے آئیند ہ کے لئے بلان سوچ رہا تھا۔ایک روز یونہی سرراہ میری ملاقات اینے مرحوم اُستاد پیرزادہ جاجی سیف الدین صاحب کے ساتھ ہوئی جو اُن دِنوں پوگل کے لور مُڈل سکول میں متعین تصے اور ساتھ ساتھ انجمن کشفی کو ہستانی پوگل پرستان مالیگام میں بھی انتظامیہ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔باتوں باتوں میں اُن سے انجمن کی کارکر گی کا ذکر ہوا پیر صاحب نے مشورہ دیا کہ جب تک میں برکار ہوں انجمن کے ساتھ وابستہ ہوکر وقت گُزارُوں۔مہاراجہ کی حکومت بھی۔ریاست میں آزادی کی تحریک جاری تھی اُس دور کے ہرنو جوان کی طرح میری بھی کوئی منزل نہھی۔ پیرصاحب مرحوم کی بات سُن كرميں نے سوچا كه إس تجويز برعمل كرنے ميں ہرج ہى كيا ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بوریا بستر ہلیکر میں مالیگام پہنچا اور پھر پورے ڈھائی سال کے لئے وہیں کا ہوکررہ گیا۔اُن دنوں اس سکول کے ناظم اعلیٰ میاں محمد المعيل صاحب تھے۔ اُن كادِل انساني بهدردي اور ملي درد سے معمور تھا۔ آپ اگر چہ لا ہور کے رہنے والے تھے مگر شادی پوگل میں کی تھی۔ گرمی کا موسم وہ لامحالہ بوگل میں گزارتے تھے اور یہاں رہ کرانجمن کی خدمات سرانجام دیتے

تھے۔اُس زمانے میں انجمن کے سکول پرستان۔ یوگل نیل۔ جیک ناڑ واواور ہنجہال میں چل رہے تھے۔سکول چلانا اُن دِنوں آسان کام نہیں تھا۔ مُخیر حضرات افریقه۔ ہندوستان اور باقی ممالک سے تھوڑی تھوٹی نفتری امداد کے طور یر بھیجا کرتے تھے جس سے بمشکل گزارہ ہوجا تا تھا۔ چونکہ سرکار کی طرف سے اس وسبع وعریض بہاڑی اور پسماندہ علاقہ کی طرف کوئی توجہ مبڈ لنہیں کی جاتی تھی اس لئے انجمن کا کام بڑھتاہی چلا جار ہاتھا۔میاں محمد اساعیل صاحب بیہ ذمه داری نبھانے میں پیش پیش رہا کرتے تھے۔ چندہ کی فراہمی ٔ حساب و کتاب رکھنا اور تمام سکولوں کی دیکیے بال کرنا اور معاینہ کرنا اُن ہی کا کام تھا۔اُن کے کام ميں معاونت اور اعانت مولوي عبدالسجان صاحب مرحوم محمد يوسف بالي مرحوم اور خاکسار اور دیگر اساتذہ کرتے تھے۔ ہم سب لوگ محض پیپے کے لئے نہیں بلکہ ایک عظیم مِشن کے لئے دن رات محنت کرتے تھے۔ بھی تنخواہ ملتی تھی اور بھی نہیں ملتی تھی \_ مگر تنخواہ ہی ہمارے لئے سب کچھ نتھی \_ اِس محنت شاقد کا یہ نتیجہ ڈکلا كەي ١٩٢٧ء ميں ماليگام ميں ايك اچھى خاصى عمارت ميں ايك بارونق مُدل سكول تھا۔اجا نک برصغیر میں نقسیم کی آندھی چلی اور ہمارےخوابوں کی دُنیا اُجڑ گئی۔ سارانظام درہم برہم ہوکررہ گیا۔میاںصاحب لاہورایسے گئے کہ پھروہاں سے والیس نهآسکے مجھے ناچار پوگل چھوڑ ناپڑااور یکا کیے تقسیم سے متاثرہ فرقہ وارانہ فسادات میں تباہ شدہ لوگوں کی دوبارہ آباد کاری میں مصروف ہوگیا اور پھر سیاست کے ناپیدا کنارسمندر میں غوطہ زن ہوگیا<sup>لے،</sup>۔ تقسیم ملک کے واقعہ کے

ا : منظر پس منظر مرتبه مولانا محد اللحيل اثرى صف ا - اا -

بعد اور کشفیہ سکول کی ملازمت سے کنارہ کش ہو کرآپ نے مہاجرین کی آباد کاری کے لئے ہمہ وقت کام کیا۔ اس وقت مہاجرین کی آباد کاری اورامن و قانون کی بحالی کے لئے سرینگر شمیر کے ایک آفیسر خواجہ محمد امین کورام بن بانہال میں ایمرجنسی آفیسر تعینات کیا گیا جو بعد میں ضلع ڈوڈہ کے ڈیٹی کمشنر بھی متعین ہوئے۔خواجہ محمد ایوب خان کو بھی رام بن اور گول وغیرہ علاقہ جات میں بحالی آفيسرتعينات كيا كياليكن آب بجهاى عرصه بعد متعفى موكر شير كشمير شيخ محمة عبدالله کی جانب سے چلائی جانے والی تحریک آزادی کے سرگرم رُکن بن گئے۔ کچھ ہی عرصه بعد مهاراجه ہری سنگھ ریاست چھوڑ کر چلے گئے اور شیخ محمد عبداللہ نے بحثیت وزیراعظم اختیارات حاصل کرلئے۔ ۱۹۵۱ء میں جب ریاست میں ایک صدارتی اعلان نامه کے مطابق پہلی بارآ ئین سازی اورانتظامی کارگزاری کے لئے قانون ساز اسمبلی کوشکیل دیا گیا تو آپ بلا مقابلہ گول ارناس کے حلقہ انتخاب ہے رُکن اسمبلی قرار دیے گئے۔اس کے ساتھ ہی آپ کووزیر مال کے ساتھ یارلیمانی سکریٹری کے طور پربھی ۱۹۵۲\_۵۳ میں متعین کیا گیا۔آپ بیشنل کانفرنس کے پارلیمانی انتظامیہ کے بھی رُکن رہے۔اسی دوران شیر کشمیر شخ محمد عبداللد گرفنار ہوئے اور بخشی غلام محمد برسرا فتد ارآ گئے یشنل کا نفرنس کے سرگرم کارگن اور پیخ صاحب کے حامی ہونے کے سبب آپ بھی گرفتاری ہے بچنے کے کئے روپوش ہوگئے اور بعدازان بخشی غلام محمہ کے درمیانہ داروں کی وساطت سے پھرسے حکومت میں شامل ہو گئے۔آپ 1941سے کیکر 1946ء تک بلاخلل کے تقریباً چوہیں سال تک لگا تار حلقہ انتخاب گول ارناس کی نمائندگی کرنے

رہے۔ بخشی غلام محمد کے دور حکومت میں آپ بیشنل کا نفرنس کے صوبائی نائب صدر رہے۔اور جب خواجہ من الدین وزیر اعظم ہوئے آپ کوٹرانسپورٹ اور ا بکیائیز کا قلمدان دیا گیا۔۱۹۲۳ء میں نیشنل کانفرنس کے بیشتر ممبران کے كانگريس ميں ادغام كے بعد آپ كانگريس ميں شامل ہوگئے۔ ١٩٦٧ سے ١٩٧١ء تك آپ ايك فعال وزير كابينه كي حيثيت سے امور حكومت ميں ماتھ بٹاتے رہےاورمحکمہ مال محکمہ صحت اورمحکمہ جنگلات جیسےا ہم قلمدان وزارت کے عہدوں پر فائیز رہے اور بہت ہی کھن خوبی کے ساتھ ان قلمدانوں کو چلاتے رہے ۱۹۷۰ء سے ۱۹۷۷ء تک آپ ہند۔روس کلچرسوسائیٹی کے اعزازی چیرمین رہے اور کئی سفارتی دوروں پر گئے اس کے علاوہ آپ کو نظیمی امورات کی ذمہ داریاں بھی تفویض کی گئیں اور آیا ۱۹۷۵۵ کتک ریاستی پر دلیش کا نگریس کے صدر کے عہدہ پر فائیز رہے اسوفت سیدمیر قاسم ریاست کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے برسراقتدار تھے۔ ۱۹۷۷ کے انتخابات نیں آپ ٔ حاجی بگند خان سے اپنے دىرىيندانتخابى حلقه گول ارناس سے انتخاب مار بيٹے اور شیخ محمر عبدالله كى قيادت میں نیشنل کانفرنس بھاری اکثریت کے ساتھ پوری ریاست میں جھائی رہی۔ ۱۹۸۷ میں آپ حلقہ انتخاب ریاسی ہے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے اور اس کے دو سال بعد ۱۹۸۹ میں یار لیمانی حلقہ ڈوڈہ۔اُودھمپورے ملک کی پارلیمنٹ کے کئے بھاری اکثریت سے رُکن یارلیمان منتخب ہوئے۔آپ وقتاً فو قتاً مختلف حکومتی اور نیم سرکاری اداروں کے بھی اعز ازی عہدہ داررہے۔آپ• ۱۹۹سے لیکر ۷۰۰۷ تک جموں اینڈ کشمیرکواپریٹو یونین کے صدر رہے اور ۱۹۹۸ سے

ے ۲۰۰۷ء تک ریاست کے JACKFED کے چیر مین رہنے کے علاوہ تاحیات گاندھی سیواسدھن کے مسلسل نائب چیئر مین رہے۔ ۲۱ مارچ ۲۰۰۷ کوآپ کچھ عرصہ تک بستر علالت پر رہنے کے بعد انتقال کرگئے اور گوجرنگر جموں کے قبرستان میں سُیر خاک کردئے گئے ۔اس موقعہ پرریاستی وزراممبران اسمبلی اور سرکرده شهری اورمعززین آپ کی تدفین اورنماز جنازه میں شامل رہے ریاست کے مختلف اردواور انگریزی روز ناموں نے آپ کی سیاسی خدمات اور شخصیت کے حوالے سے خاص کالم شائع کئے۔ آپ کی تین لڑ کیاں اور ایک لڑ کا ہوا ہے۔ آپ کی بڑی لڑکی جو بیٹے سے ڈاکٹر ہے اپنے ہم پیٹیہ شوہر جوراجستھان کے لونک شہر سے تعلق رکھتا ہے آج مسکت MUSKAT میں رہائیش پذیر ہے۔ دوسری لڑکی جوفوجی سکول میں معلّمتھی اینے شو ہر کے ہمراہ دُوبئ Dubai میں مقیم ہے اور آپ کی تیسری وُختر زاہدہ پروین ضلع کھوعہ میں آج کل ترقیاتی كميشنىركے فرائض انجام دے رہی ہے۔آپ كا فرزند ڈاكٹر دانش رياست كے محکم صحت میں تعینات ہے اور اُس کی اہلیہ بھی اسی پیشے سے تعلق رکھتی ہے خان صاحب کی اہلیمحتر مدابھی بقید حیات ہیں۔

## قدرت کی حفاظت (ایک جیرت انگیز واقعه):

خان صاحب بی۔ اے میں زرتعلیم سے اور سر مائی تعطیلات پڑنے کی وجہ سے سرینگر شمیرسے اپنے گھریا نہال آنے والے سے قصاضی گنڈ پہنچگر آپ نے تھوڑا سا آگے اُجر کے مقام پر رات کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں قیام کیا۔ اُن دِنوں مسافروں کو بیر پنچال بہاڑ کے اُوپر سے گاڑی میں سفر کرنا پڑتا تھا اس کئے

اس سفریر بوری تیاری کے ساتھ نکلنا پڑتا تھا۔ جب آپ دوسری صبح کو اُجر ہے نکلے تو آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو پورے دن کا کھانا اور کا نگڑی میں آگ وغیرہ ڈال کر دی۔ اُن دِنوں بس کے پچھلے نصف جھے میں سرکاری ڈاک یا مال ہوتا تھا اور اگلے نصف حصے میں سواریاں ہوتی تھی۔ جب آپ بس میں سوار ہوئے تو تھوڑی دہر کے بعد برف گرنا شروع ہوگئی بس پیر پنجال کے بالائی حصے یر پہنچ گئی تو برف اتنازیادہ گری کہ راستہ مسدُود ہوگیا۔ ابّفاق ہے بس ایک ایس جگه بررُک گئی جہاں پر حیبت کی مانندایک چٹان باہر کونکلی ہوئی تھی اور ڈرائیور نے اُسی حبیت نماچٹان کے تلے گاڑی کھڑی کردی۔سواریاں اور ڈرائیورینچے اُتر گئے اور پنچے ونپوہ گاؤں کی بستی کی طرف رخ کیا۔خان صاحب نے ایک مسافر کودورویے دیئے کہوہ اُن کی کتابوں کی صندوقی کواٹھائے لیکن تھوڑا دور چل کر برف کی موٹی تہہ کو دیکھکر اُس نے صندوقی اُٹھانے سے انکار کیا اور خانصاحب کوأس صندو فحي کوواپس گاڙي ميں رکھنے کوکہااور يفتين دلايا کہوہ اُنکا انتظار کریں گے خانصاحب نے صندوق گاڑی میں ڈالا اور جب واپس پہنچا تووہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے اور اکیلے آگے نہ جاسکے اسطرح سے جارونا چارواپس مُرط کربس میں بیٹھ گئے۔ چونکہ بس کے مسافروں کو جموں جانا تھا اِس کئے انہوں نے اپنے ساتھ دوتین دِن کا کھانا بنا کرساتھ لاکربس میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ کا نگڑیاں ۔ کوئیلہ اور گھاس کے بُوتے بھی ساتھ لائے تھے جوبس میں ہی رکھ گئے تھے۔ رات کواتنی زیادہ برف گر گئی کہ پوری گاڑی برف میں غائب ہوگئ البتہ چٹان کے پنچے دائیں طرف کا حصہ قدرے برف سے بچارہا

اور وہاں سے روشنی اور ہوا آتی رہی برف لگا تارگرتی رہی بس میں پچھامبری سیب کی پٹیاں اور اخروٹ کی گر بول کے ڈیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ خان صاحب نے تو پہلے کسی چیز کو ہاتھ لگا نا مناسب نہ مجھالیکن جب بھوک کی شدت بڑھ گئ تو آپ نے اپنے چاول کھانے کے بعد سوار یوں کے رکھے ہوئے پکائے ہوئے جاول بھی آ ہتہ آ ہت کھانا شروع کئے اور ساتھ میں جو کوئیلے مسافروں نے گاڑی میں رکھے ہوئے تھے کانگڑی میں ڈال کرخود کو گرمی بھی پہنیاتے رہے۔ دوسرے یا تیسرے دن کے بعد آپ نے سیبوں اور اخروٹ کی گریوں کا بھی مزا چکھنا شروع کیا اور اس طرح سے بھوک پر قابو پاتے رہے اور خود کو بیاتے رہے۔ یہاں سے آپ کے رشتہ داروں تک بیخبر پہنے گئی کہ آپ کہیں راستے میں پھنس کررہ گئے ہیں اور وہ چملواس سے نکل کر پیر پنجال کی طرف روانہ ہوتے رہے لیکن تیز آندھی اور برف کے سببٹھ ٹھار بانہال سے آگے جانہ سکے اور وہاں سے واپس آتے رہے تقریباً ایک ہفتہ کے بعد کھلی وُھوپ نکل آئی۔آپ گاڑی سے نیچ اُتر بے لیکن رائے ہرطرف سے غائب تھے۔آپ نے بردی ہمت سے کام لیا اور گاڑی میں رکھے ہوئے کشمیری مسافروں کے پٹے جن کو'' پوتو ہور'' کہتے ہیں اپنی ٹانکوں پر باندھ لئے اور گھاس کے جوتے پہنگر (پۇلے) پہن كريخ بسة برف پرچل كرينچے گاؤں كى اور رُخ كيا۔ كيونكہ جمی ہوئی برف پر چلنا اب آسان تھا۔تھوڑا سانتیے چل کر آپ نے ایک لکڑی کا Hut دیکھا۔ جومحکمہ تاراورٹلیفو ن والوں کا تھا۔ آپ نے اندر جھا تک کر دیکھااس میں محکمہ کے دواہل کار مردہ حالت میں تھے اور ایک آ دمی ٹیلفون کا رسیور ہاتھ

میں پکڑے ہوئے ہی دم توڑ بیٹھا تھا۔ اسی اثناء میں گاؤں کے کئی لوگ جن کو گاڑی کے بارے میں سواریوں نے بتایا ہوا تھا پہاڑی طرف آنے گئے اور آپ کو بھا طت گاؤں میں پہنچایا۔ وہاں آپ کے کود کیھر کر جیران ہو گئے اور آپ کو بہ تفاظت گاؤں میں پہنچایا۔ وہاں آپ کے پھوڈور پار کے رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ تقریباً ایک ہفتہ کے بعد آپ کے رشتہ داروہاں سے آپکوایٹ گھر چملواس میں پہنچانے میں کا میاب ہوئے۔ کسی کو ایک آپ کے زندہ بچنے کی اُمیر نہیں تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ایک آپ کے زندہ بچنے کی اُمیر نہیں تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جس شخص سے کوئی بڑا کام لینا چا ہتا ہے اُس کی حفاظت کا کس طرح سے انتظام کرتا ہے (یہ واقعہ راقم کو مرحوم خان صاحب کے جیتیج جناب قبر الدین خان صاحب ریٹا پیڑا اسٹینٹ کھی ہیں نے سُنایا میا حوائی کومرحوم خان صاحب کے فرزند نبتی بھی ہیں نے سُنایا جوائی کومن وعن مرحوم خان صاحب نے سُنایا ہوا تھا)



### مولوى عبدالرشيد

مولوی عبدالرشید بانہال کے بہاڑی علاقے مالیگام بوگل سے تعلق رکھنے والے ایک بے باک دیا نتدار، سیاست کاراور بے داغ شخصیت کے ما لک ہیں جوگذشتہ دود مائی سے زیادہ عرصہ تک اِس علاقہ کی نمائندگی کرتے رہے۔آپ محاز رائے شاری کے اولین اراکین اور شیخ محمد عبداللہ کے قریبی ساتھیوں اور حمایتوں میں شار ہوتے ہیں۔۱۹۵۳ء میں جب شیخ صاحب کو برطرف کرکے گرفتار کیا گیا تو آب اُن کے ایک سرگرم حمایتی ہونے کی سبب جیل بھیجد ئے گئے۔ ۱۹۷2ء سے ۱۹۹۲ء تک اور پھر ۲۰۰۲ء سے ۲۰۰۸ء تک آپ ریاستی قانون ساز اسمبلی میں اس علاقے کی نمائندگی کرتے رہے اور اسمبلی میں کچھ عرصہ ڈیٹی اسپیکراور کچھ ماہ کے لئے قائم مقام اسپیکر کے طور پر بھی رہے۔قریباً اسی (۸۰)برس سے زیادہ عمر میں آج بھی خود دار اور خورسندہ نظر آتے ہیں اور اینے سادہ وضع کے آبائی مکان میں رہتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے وفا دار اور درینه کارگن کی حیثیت سے اپنی نارٹی میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ مولوی عبدالرشید ۱۱ ارا کتوبر۱۹۳۲ء میں تھنہ مالیگام بوگل میں پیدا ہوئے۔ آب کے اجداد کا راجبوت خاندان سے تعلق ہونا بتاتا جاتا ہے جو مغلیہ دور

حکومت میں مشرف بداسلام ہوئے۔آپ کے مورث اعلیٰ سلطان راجپوت کا فوج میں ملاؤم ہونا بتایا جاتا ہے جس کا زورآ ور شکھ کے ساتھ کسی لڑائی میں کام آنا ہوا بتایا جاتا ہے۔

مولوی عبدالرشید کے والدعبدالسجان ایک نیک سیرت، دیندار اور صالح شخصیت تھے جنہوں نے اس علاقہ میں اُس وقت کے دینی درسگاہ کشفی کو ہتانی سکول کی بنیا در کھی ۔مولوی عبدالسبحان کی دواز دواج تھیں پہلی بیوی کیطن سے دولڑ کے اور حیارلڑ کیاں ہوئیں اور دوسری بیوی ، جواس علاقہ کے ایک معروف عالم دین مولوی احد الله بالی، جوآپ کے مامول بھی تھے کی دختر سے ہوئی،جس کا واحد فرزندمولوی عبدالرشید ہوا۔مولوی عبدالرشید نے ابتدائی ساتویں درج تک کی تعلیم کشفیہ کو ہستانی سکول میں ہی حاصل کی۔ساتویں جماعت کے بعد آپ کا اُستاد جوخانیار سرینگر کار ہے والاتھا آپ کواینے ہمراہ لے گیا اور وہاں زىرتعلىم ركھا۔ مُدل اسٹند رو كا امتحان آپ نے اودهمپورسے پاس كيا اور ١٩٣٧ء میں بھدروا سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ۱۹۴۷ء میں آپ نے جمول کے پِنس آف ویلز کالج میں ایف،اے کے لئے داخلہ لیا،لیکن اِس دوران جمول میں حالات بگڑ گئے اور اکتوبر میں فساد ہریا ہوا۔ آپ تقریباً دوماہ تک جمول کے أستاد محلّه ميں يابند ہوكر رہ گئے۔ دسمبر ميں جب شيخ صاحب جمول بيني اور حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تو آپ مشکل سے جان بچا کر گھر پہنچ گئے۔ مارچ ۱۹۴۸ء میں موبوی صاحب کی شادی اینے گاؤں کے ایک دیندار حفض مولوی محمد یوسف بالی کی دختر کے ساتھ ہوئی۔ ۱۹۵۰ء میں آپ کے والدمولوی

عبدالسبحان رحلت فرما گئے اور آپ پر گھر بلو ذمہ دار بول کے بوجھ میں مزید اضافہ ہوگیا۔ ۱۹۵۳ء میں جب شیر کشمیر شخ محم عبداللہ کو جواس وقت ریاست کے وزیراعظم تھے،ایک منصوبہ کے تحت اقتدار سے برطرف کرکے گرفتار کیا گیا تو آب بھی اِس غیر منصفانہ اقدام کے خلاف اسنے علاقے کے ایک جوشلے جوان کی حیثیت سے احتیاج کرنے والوں کے پیش پیش رہے اور گرفتار ہوکر تین ماہ تک جموں کے سینٹرل جیل بھیجدئے گئے۔ رہائی کے پچھ عرصہ بعد آپ کو پنجایتوں کا انسکٹر تعینات کیا گیا۔ ۱۵ ارا کتوبر ۱۹۵۵ء کوآب نے نوکری سے استعظ دے دیا اور مرز اافضل بیگ کی قائم کردہ محاز رائے شاری میں شامل ہو گئے اور رام بن تخصیل کے اِس تنظیم کے سیریٹری مقرر کئے گئے۔ ۱۹۵۷ء میں جب بخشی غلام محرکی زیر قیادت انتخابات کاعمل شروع کیا گیا آپ نے انتخابات کے بائیکاٹ کرنے کیلئے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آپ رام بن میں حراست میں کئے گئے اور تین ماہ کے بعدر ماہوئے۔اِس کے بعددوسال تک آپ کےخلاف عدالت میں مقدمہ چلتا رہا۔ ١٩٦١ء میں تحریک کا سرگرم رکن ہونے کی حیثیت ہے آپ کو تحصیل رام بن کیلئے محاز رائے شاری کا صدر بنایا گیا اور آپ سرگری کے ساتھ تنظیم کا کام کرنے لگے۔

دریں اثنا آپ کو بیفٹی ایک کے تحت حراست میں کیکر دیاسی کے سب جیل میں تھے جہاں چھ ماہ تک جیل کی عقوبت جھیلتے رہے۔ ١٩٦٥ء میں آپ کو پیر سے ڈیفنس آف انڈیا رُولز کے تحت پہلے کھوعداور پھر کد جیل میں رکھا گیا اور ۳۰ رستمبر ۱۹۲۵ء کو پیرول پر رہا کر دیا گیا۔ ۱۹۷۱ء میں محاز رائے شاری پ

بابندی لگادی گئی اور اِس تنظیم کے بیشتر اراکین کوگرفتار کیا گیا اور مولوی صاحب بھی گرفتار ہوکرتقریاً ایک سال کے بعدر ہاکردئے گئے۔شخ صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر مفاہمت کا راستہ نکا لنے کی کوشش کی گئی اور ۱۹۷۵ء میں اندراشخ ایکارڈ کے تحت شخ صاحب دوبارہ برسراقتدارآ گئے اور کانگریس کے اراکین نے آپ کی حمایت کی ، سید میر قاسم جواس وقت وزیرِ اعلیٰ تھے، شخ صاحب کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ ١٩٤١ء میں جب ضلع تر قیاتی بوڑوں کا قیام عمل میں لایا گیا تو مولوی صاحب اینے ضلع کے بورڈ کے ایک ممبر بنائے گئے اِس کےعلاوہ آپِ رام بن زُون کے نظیمی صدراور ور کنگ کمیٹی کے بھی ممبر بنائے گئے۔ ۲ کے ۱۹۷ء میں ہی ایک ڈیلی گیٹ سیشن مُنعقد ہوا، جس میں بڑے بحث ومیاحثہ کے بعد محاز رائے شاری کے مبران بھی نیشنل کانفرنس میں شامل ہوگئے۔ اے19ء میں کانگریس نے شیخ صاحب سے حمایت واپس کی اور شیخ صاحب کی سفارش پر گورنرنے اسمبلی تو خلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کردیا۔ مولوی عبدالرشید اِس انتخاب میں نیشنل کا نفرنس کے امید وار کی حیثیت سے بھاری اکثریت سے کا میاب ہو گئے اور آپ کے مدمقابل محمد اختر نظامی انتخاب ہار گئے۔۱۹۸۳ء کے انتخابات میں آپ پھر سے نیشنل کانفرنس کے اُمیدوار کی حيثيت سے كامياب موئے اورآپ كے مدِ مقابل كائكريس كے ثناء الله بانهالى اور دیگر کئی امیدوار ہار گئے ۲؍جولائی ۱۹۸۳ء کوڈاکٹر فاروق عبداللہ کی حکومت کو برخاست کردیا گیا اور غلام محدشاہ ۲۷م کانگریس ممبران کی جمایت سے وزیراعلیٰ بن گئے مولوی صاحب کو اِس موقعہ پرآپ کے بقول فاروق سرکار کی

حمایت ترک کرنے کیلئے لاکھوں روپے کی پیشکش کی گئی لیکن آپ نے اِس پیشکش کوٹھکرایااوراینے موقف پر کار ہندر ہے۔

مارچ ۱۹۷۱ء میں کانگریس نے غلام محمد شاہ سے حمایت واپس کی اور اِس کنگڑی حکومت کا خاتمہ کرکے گورنر راج لا گو کیا گیا۔ ۱۹۸۷ء میں پھر سے امتخابات ہوئے اور آپ تیسری بار بھی کامیاب ہوئے اور آپ کے مدمقابل کانگریس کے ثناءاللہ بانہالی متحدہ محاز کے امید واراور آزادامید واربھی الیکش ہار بیٹھے۔آپ کوریاستی اسمبلی کا ڈیٹی سپیکر بنایا گیا اور ۱۹۸۸ء میں اسپیکر کے استعظ کے بعد آپ بچھ ماہ کے لئے قائمقام اسپیکر بھی رہے۔ ۱۹۸۹ء میں وادی میں حالات کشیدہ ہو گئے اور عسکری کاروائیوں کا آغاز ہونے لگا۔ریاست کے اُس وقت کے گور زشری شری جگمو ہن نے حکومت کو برخواست کر کے گور نر کا نفاذ کیا۔ 1994ء میں آٹھ سال کے وقفہ کے بعد انتخابات کاعمل شروع ہوا۔مولوی صاحب اینے ہی ایک جوان سال سابقہ کارگن محمد فاروق میر آزاد امیدوار کے ہاتھوں الکیشن ہار بیٹھے اِس انتخاب میں اُس وفت کے سبکدوش شدہ ایڈوائزر عبدالحمید خان بھی الیشن ہار بیٹھے جو کانگریس کے ٹکٹ پر امیدوار تھے۔۲۰۰۲ء میں بیشنل کانفرنس نے مولوی صاحب کی عمر بھر کی وابستگی کونظر انداز کر کے ٹکٹ دینے سے ہاتھ کھنچ کیا اور آپ ایک آزاداُ میدوار کی حیثیت ہے • 2ربرس کی عمر میں میدان میں اُترے اور اپنے مدمقابل نیشنل کانفرنس کے محمد فاروق میر پر سبقت حاصل کی اس انتخاب میں کانگریس کے سرکردہ رہنما محد ابوب خان بھی الكِشْ باربينے۔ ٢٠٠٨ء كا متخاب ميں آپ كانگريس كے منڈيث كيليے متوقع

امیدوار تھے کیکن پارٹی نے آخری وقت میں فیصلہ بدل کرنو جوان امیدوار وقار رسول کو میدان میں اُتارا اور مولوی صاحب پھر سے ایک آزاد اُمیدوار کی حیثیت سے میدان میں آ گئے۔لیکن لی، ڈی، لی کے اُمیدوار شوکت، ڈینگ نے آپ کے علاقے کے ووٹوں کی اکثریت کا تو ڑ کر دیا اور کانگریس کے جوان سال امید داروقاررسول کامیاب قرار دیے گئے۔اس انتخاب میں نیشنل کانفرنس کے جوال سال امیدوار سجاد شاہین کے علاوہ ایک درجن سے زیادہ دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اورآ زاد امیدوار میدان میں پیھیے رہ گئے۔ ۲۰۰۲ء میں مولوی صاحب نے فریضہ حج انجام دیا۔ آپ بجین سے شکار کھلنے اور گھوڑ اسواری کےشوقین تھےاور بسااوقات اونچی پہاڑی،ادواروں میں جہاں آپ کے مال مولیٹی بھی ہوتے تھے اس شوق کو پورا کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے که آب آج بھی ۱۸۰ برس کی عمر میں پُرعز م اور بشاش دکھا دیتے ہیں۔اپنے علاقے کی تغیراتی کاموں میں آپ نے حتی المقد ورا پنا حصہ اوا کیا۔ ایک لمبے عرصے تک رگن اسمبلی کی حیثیت سے لگا تار جیت درج کرانے کے حوالے ہے آپ وزارتی کونسل میں رُکنیت کے مستحق ہوسکتے تھے کیکن آپ کو یہ موقعہ دینے میں قدرے جانبداری اور ناانصافی ہے کام لیاجس کے سبب اِس علاقے کی ترقی میں حسب تو قع پیش رفت نہ ہوسکی نیشنل کا نفرنس کے دہرینہ کارگن کی حیثیت ہے آج بھی اپنی پارٹی میں احترام کی نظروں سے دیکھے جا تے ہیں۔

## ها گورد بوی داس

جسٹس شری دیوی داس ٹھا کؤرایک ماہر قانون \_ریاستی عدلیہ کےایک فاضل جج ملک کی سپریم کورٹ کے ایک معزز اور سینئر ایڈو کیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرکردہ سیاسی صلاح کارا تظامی اور حکومتی سربراہ ہونے کے علاوہ ایک ادیب صحافی اور دانشور کی حیثیت سے ایک متاز اور با اثر شخصیت کے ما لک رہے ہیں۔آپ نے اپنی لگا تارمحنت ذبانت اور لگن سے ایوان انصاف اورسیاست کے اعلیٰ عہدوں تک رسائی حاصل کرکے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اورعوا می خدمت کا فرض انجام دیا۔ مرحوم شیخ محمر عبداللہ نے آپ کو بہاڑوں سے فكے ہوئے ايك ہيرے كا نام دياتھا۔ آپ ذہين ہونے كے ساتھ ساتھ ايك بُر دباراور دُوراندلیش شخصیت کے ماملک تھے اور اپنے بسماندہ علاقوں کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی نرم مزاجی اور ہدردی کے ساتھ پیش آتے رہے۔ایک ماہر قانون اورایک انظامی سربراه کی حیثیت سے آپ کی کارکردگی نمایاں اور قابل ستایش رہی ہے۔

شری بھاکور دیوی داس 9 دسمبر 19۲۹ء کورام سومگڑ کوٹ مختصیل بانہال کے ایک گاؤں بٹر ومیں ٹھاکرموتی رام کے ہاں تولد ہوئے۔ آپ کےمورث اعلیٰ ٹھا کور گلاب سنگھنخصی دورحکومت میں اُودھمپور کے دوندری گاؤں سے منتقل ہو کر پہلے رام بن اور پھر بُڑوعلاقے میں مقیم ہو گئے تھے۔

پہلےرام بن اور پر بردی ہے۔ پہلے رام بن میں اور بعد میں بگر و میں دُکا نداری کا کام کرتے تھے اور اپنے علاقے کے ایک معتبر پنج بھی تھے۔ میں دُکا نداری کا کام کرتے تھے اور اپنے علاقے کے ایک معتبر پنج بھی تھے۔ مُھا کور دیوی داس اپنی مال کے اکلوتے لڑکے اور پر بوار کے چہیتے بیٹے تھے۔ آپ کی تین اور چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔

چارسال کی عمر میں ٹھا کور دیوی داس کواپنے مقامی پرائمری سکول بڑو میں داخل کیا گیا۔ ۱۹۴۱ء میں آپ نے اس سکول سے پانچویں جماعت کا امتحان پاس کیااور آپ کے والد نے آپ کو بانہال جا کروہاں سرکاری ٹرسکول میں آپ کا داخلہ کرالیا اُس وقت اس سکول میں ایک نیک دل ہیڈ ماسٹر ترلوک سنگھ اور بنکوٹ کے مولوی غلام احمد شاہ اُستاد تھے جن کی رفاقت کا آپ نے خاص طور سے ذِکر کیا ہے۔

ٹھاکرصاحب کے والد کا خیال تھا کہ وہ مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ کو اچھا آپ کو عرائصیں نو لین کا پیشہ اختیار کرائیں گے۔لیکن حالات نے آپ کا اچھا ساتھ دیا اور آپ نے اُورھمپور میں میٹرک کے لئے داخلہ لیا۔ یہاں پر آپ نے ابتدا میں ایک پنڈت ہری بھگت کے گھر میں قیام کیا جو آپ کے والد کا واقف تھا ابتدا میں ایک پنڈت ہری بھگت کے گھر میں قیام کیا جو آپ کے والد کا واقف تھا اور اُن کے بہی مراسم، دراصل آپ کے داخلہ کا بھی سبب بن گئے۔اُورھمپور میں آپ نے دوسال قیام کیا اور ۲۹۱ میں یہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اُورھمپور میں آپ نے ایک دن ایک کرش کے دوران ایک گہری ندی میں اُورھمپور میں آپ نے ایک دن ایک کرش کے دوران ایک گہری ندی میں اُورھمپور میں آپ نے ایک دن ایک کیکرشن کے دوران ایک گہری ندی میں

• ۱۹۵ء میں آپ نیشنل کا نفرنس کے ایک کنوینشن میں اپنے علاقے کے ایک ڈیلی گیٹ کی حیثیت سے شرکت کی ۔خواجہ عبدالغنی گونی اسوفت اس تنظیم کے ضلع کے صدر تھے جو بعد میں رُکن اسمبلی بھی رہے۔اسی دوران شیخ محمر عبداللّٰدسرینگر سے جمول جاتے ہوئے رام بن میں رُکے تو آپ نے اُنہیں نائب تحصیلدار تعینات کرنے کے لئے اپنی درخواست پیش کی جس پرآپ نے رضامندی ظاہر کی اور آپ کو جموں میں آنے کو کہا لیکن بعد میں ایبا نہ ہوسکا۔ آپ کے یی۔اے نے آپ کوڈیٹی ڈائر بکٹرایجوکیشن کے نام ایک مکتوب دیا اور اُن کے یاس جانے کوکہا۔ ڈیٹی ڈائر بکٹر جان کی ناتھ کول امر سنگھ کالج میں آپ کے استاد بھی رہ چکے تھے۔آپ نے اُنہیں کلرک بننے کے بجائے اُستاد بننے کو کہالیکن آپ باہرنگل کرآرڈر کئے بغیرچل دیئے۔لیکن کچھ عرصہ بعد آپ کوایک لفافہ موصول ہواجسمیں آپ کو بہ تھم پرائم منسٹر صاحب سنٹرل سکول پوگل میں اُستاد تعینات کیا گیا۔آپ کچھ عرصہ کے لئے اس سکول میں ڈیوٹی انجام دیتے رہے' یہاں پرسات یا آٹھ اُستاد اور بھی تھے۔ بکرمی ۲۰۰۱ کو آپ کے والد کا انتقال ہوگیا۔ پچھ عرصہ بعد آپ نے الہ آباد لکھنو یو نیورٹی میں قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے داخلہ لیا۔ یہاں آپ کو وائیس جانسلر لاج ہوسٹل میں رہنے کے لئے جگهل گئی اور آپ کے ساتھ یہاں ایک نواب زادہ ہریندر بھی رہتا تھا جس کو ما موار پندره سوروپیه خرچه ملتاتها اور تیسری بار بھی امتحان میں فیل مواتھا۔اس دوران آپ نے ٹائپ سکھنے کی بھی مہارت حاصل کی اور ایک آرٹ ایمپوریم میں جُو وقتی کام بھی کرنے لگے۔اس ہوشل میں اگن ہوتری اور ہے پی شاہ نام

کے آپ کے اور دوساتھی تھے جو بعد میں ایڈوائزر کے عہدوں سے سبکدوش ہوگئے۔آپ یہاں پرڈاکٹرنندنی۔ڈاکٹرشرد کماراورڈاکٹرشکر دیال شرما کے بھی شاگر درہے جو بعد میں صدرجمہور ہیہ کے عہدہ پر بھی فائیز رہے۔آپ یو نیورشی کے قانونی شعبہ کے مناظرات میں حصہ لیتے رہے اور انعامات بھی حاصل کرتے رہے۔آل انڈیا انٹریونیورٹی کے ایک مناظرے میں آپ نے اول انعام حاصل کیااورآپ اینے اساتذہ کی نظروں میں ساگئے۔مارچ ۱۹۵۳ء میں قانون کی ڈگری کا امتحان دینے کے بعد آپ کواینے گھرواپس آنا تھالیکن آپ مسٹر چڑجی فوجداری کے ایک مشہور وکیل کے چیمبر کے ساتھ منسلک ہوگئے۔ آپ کو بقول آپ کے لکھنو کی شایئتگی ۔ وضاحت وبلاغت اور آ داب نشست وبرخاست نے آپ کے دل کوموہ لیا۔ ١٩٥٣ء میں بخشی غلام محمد جو اسوقت ریاست کے وزیراعظم تھے جب بقول آپ کے ایک بارلکھنو یو نیورٹی میں آئے تو آپ سمیرے تعلق رکھنے والے طلباسے ملاقی ہوئے۔ اور جب آپ کے تعارف کی باری آئی تو آپ نے اُن سے کہا کہ میں وکالت کی ڈگری کررہا مول - اس برآپ نے زیادہ توجہ نہ دی اور کہا" میں صرف ڈاکٹروں اور الجیز وں کی ضرورت ہے'۔نوبر ۱۹۵۲ میں آپ نے بقول آپ کے نیشنل کانفرنس سے استعفے دے دیا۔ اسوقت میراسداللہ مخصیل رام بن کے ایم-ایل-اے اور کابینہ میں ڈپٹی منسٹر تھے۔آپ نے اپنااستعفے بقول آپ کے اُن کے ساتھ کسی ناراضگی کی بناپر دیا۔الہ بادے واپسی پرآپ سرینگر وکالت کا لائسنس حاصل کرنے کے لئے گئے اور بقول آپ کے جب آپ اُسوفت کے

چیف جسٹس کے چیمبر میں داخل ہو گئے تو آپ نے اُنہیں پوگل پرستان کے بارے میں کچھ سوالات بوچھے جس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور آپ کو بقول آپ کے مصنف کے عہدہ پر تعینات کرنے کو کہالیکن آپ نے رضامندی ظاہر نه کی \_اسوفت منصف کارگریژ ۹۰\_۲\_۵۰ اروپییه ما موار موا کرتا تھا ٔ \_انتظامیه اور جوڈیشری کوعلیحدہ نہیں کیا گیا تھا۔تحصیلدار کو پیول معاملات میں ایک منصف کے اختیارات حاصل ہوا کرتے تھے اور اُس کے فیصلوں کی اپیل ڈسٹر کٹ جج جمول میں دائر کی جاسکتی تھی۔ کیونکہ ہرضلع میں ڈسٹرکٹ جج موجود ہونے کی اسکیم رائج نہتھی۔اُن دنوں رام بن ایک مخصیل تھی اور آپ نے یہیں پر وکالت شروع کی ۔ یہاں پرشادی لال کوتوال اورمشہورسول وکیل جنار دھن ٹینگ نام کے وکیل بھی تھے۔ ٹینگ سرینگر کا رہنے والا تھا اور بارایسوی ایشن کا صدر بھی تھا۔ شری ٹینگ شیر کشمیر کی تحرک کے خلاف تھا۔ جب شیخ صاحب ریاست کے یرائم منسٹر ہوئے تو ٹینگ اینے ایک تجھیلدار دوست مسٹر وانچو کے ہمراہ ریاست چھوڑ کر ڈیرہ دون چلے گئے اور وہاں قالین کا کاروبار کرنے لگے لیکن تجربے کی کمی کے سبب روپییضا کع کر بیٹھےاور پھر آخر کاررام بن میں وکالت شروع کی <sup>ہی</sup>۔ ٹھا کرصاحب نے مارچ ۱۹۵۴ سے ۱۹۵۹ تک رام بن میں وکالت کی کیکن *بیعرصہ* بقول آپ ایک تفنیع اوقات تھا۔این سی سے ستعفی ہونے کے بعد آپ پر جاسوشلسٹ پارٹی میں شامل ہوئے۔جموں سے اوم پر کاش صراف اس پارٹی کا صدرتھا اور عمر بٹ کشمیر سے صدرتھا۔ دھن راج بڑ گوترہ اور ماسٹر روشن

لال ایڈیٹراخبار' میشخ جمول' وغیرہ زُعما جماعت تھے۔ ۲۷مئی۱۹۵۴ کوالیکش ہوا اورآپ الکشن ہار بیٹھے۔فروری ۱۹۵۹ کوآپ کی ملاقات بھدرواہ کےعبدالغنی گونی سے ہوئی جواین ۔سی کے ضلعی صدر تھے اور گرفتاری کے بعد رہا ہوئے تھے۔اُن کے مشورے پرآپ جمول آئے جہاں پر گونی صاحب نے آپ کومحکمہ کسٹوڈین کا ایک مکان رہائیش کے لئے دیا جواُن کی تحویل میں ہی تھا اور اپنے مقد مات بھی آپ کے حوالے کرنے کی پیشکش کی کیونکہ وہ خود کسی سرکاری کام سے دوسال کے لئے سمندر سے پار جانے والے تھے۔آپ جموں میں نامور وکیل چوہدری اندر داس گروراور بخشی اینٹورسنگھ کے چیمبر کے ساتھ منسلک ہو گئے اسوفت جموں مائیکورٹ صرف تین جحوں پرمشمنل تھا۔جسٹس جانگی ناتھ وزیر چیف جسٹس کے عہدے برفائز تھے۔ جموں میں کوئی میڈیکل کالج یا یو نیورٹی نہ تھی ہے گجند رکمشن کی رپورٹ کے بعدِ معرض وجود میں آیئے۔فروری۱۹۶۲ء میں آپ نے میر اسداللہ کے خلاف انتخاب لڑا اور الیکش ہار گئے۔ ۱۹۶۷ء میں تخصیل رام بن کو دوا نتخابی اسمبلی حلقوں میں بانٹا گیا اور آپ نے رام بن سے ہنس راج ڈوگرہ کے خلاف انتخاب لڑا جس میں آپ پھر کامیاب نہ ہوسکے۔ ۲۹رمارچ ۱۹۷۰ کوآپ کی والدہ کا انتقال ہوگیا۔ ۲ فروری ۱۹۷۳ء کو صدر جمہور بیانے آپ کوجسٹس ہائیکورٹ کے طور پرتقرری کی اور ۲۳مارچ کوآپ نے اس عہدے کا حلف لیا۔۲۴ فروری ۱۹۷۵ء تک آپ ہائیکورٹ کے جج رہے۔ بیز ماند بقول آپ کے لئے ایک آسودہ خاطر اور اطمینان کا زماندر ہا۔اس دوران آپ نے کئی خاص معاملات میں فیصلے سُنائے۔مثلاً ڈی۔آئی۔جی۔ایم۔ایم

بمحجوريه كے تو ہين عدالت كا واقعه \_ تحجوريه اورمير نصر الله كا واقعه وغيره \_ 4/۱۹۷ء میں آپ چیف جسٹس سے رخصت کیکر اپنے ایک دوست کے همراه بیروت (لبنان) انتھنز (یونان) روم (اٹلی) برکن (فرانس) لندن (انگلتان) هینز برگ (جرمن) آسٹرڈیم (ہالینڈ) اور جینیوا (سوئیز رلینڈ) جیسے ممالک کے سفریر گئے۔ بہواہسی کچھ عرصہ بعد جب آپ سردار رنگیل سنگھ کے بھائی کی شادی میں گئے ہوئے تھے جواسوفت ریاستی حکومت میں وزیر تھے تو آپ کا تعارف وہاں ایک نامور ہیویاری اور راجیہ سجا کے ممبر تیرتھ رام آملہ سے ہوگیا جومسز اندرا گاندھی کے بہت ہی قریب تھے۔ دوسرے روز آملہ موصوف آپ کے گھرتشریف لا ہے اورآپ کویٹنخ صاحب کا یہ پیغام دیا کہوہ آپ کوصوبہ جموں سے بطوروز ریے اپنی کا ہیمیں لینا جا ہتے ہیں اور وہ آپ سے اِس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کو پہلے اِس بات کا یقین نہیں آیا کہ یہ كييمكن ہوسكتا ہے كيكن أنہول نے بتايا كه جی ۔ پارتھاسارتھی جواُسوفت پاليسی بلانگ شعبہ کے چیرمین اور برائم منسٹر کے نمائندہ بھی تھے اُن کے اور مرزا محمدافضل ہیگ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کی رُوسے شیخ صاحب کو كانگريس ليجسليٹر پارٹی كاليڈر بنايا جانا طے پايا ہےاور پھرائنہيں بحثيت چيف منسٹر حلف دیا جائے گا۔ پھر کیبنٹ کا انتخاب شیخ صاحب کی رضامندی سے ہوگا جس میں کانگریس کا کوئی بھی ممبر نہ ہوگا۔ کیبنٹ میں صرف تین منسٹر لینامقصودتھا لعنی جمول کشمیراورلداخ سے ایک ایک وزیر \_ اُس وفت آپ کی تنخواه ۰۰ ۳۵ سو روپے ماہوار تھی جب کہ منسٹر کی تنخواہ صرف • • ۱۱ رویے ہوا کرتی تھی آپ کافی

سوچ بچار کے بعد آ مادہ ہوئے اور مسٹرا ہے۔ این ۔ رے چیف جسٹس آ ف انڈیا کو اپنا استعظ پیش کیا۔ دیوکانت مرواہ چندگی گڑھ سے آئے ہوئے تھے تا کہ اقتد ارمعاہدہ کے مطابق منتقل ہو۔ سید میر قاسم اسوقت ریاست کے چیف منسٹر تھے۔ اُس کے بھی ممبران بقول آپ کے اس فیصلہ کے خلاف تھے۔ لیکن جب میٹنگ ہوئی تو میر قاسم نے حاضرین سے مخاطب ہوکر کہا'' شخ صاحب شمیر کے میٹنگ ہوئی تو میر قاسم نے حاضرین سے مخاطب ہوکر کہا'' شخ صاحب شمیر کے بابائے سیاست ہیں۔ آپ کی قیادت میں تاریخ کشمیرا یک خوشگوار رُخ اختیار کر ہے گی۔ ڈاکٹر کرن سکھ غیر حاضر رہے۔ لیکن وزیراعظم نے اُن کی مخالفت کو رد کر دیا۔ اس کے بعد شیر کشمیر کو تقریر کرنے کے لئے کہا گیا جو بقول آپ کے 'داکٹ فیس سوٹ پہنے ہوئے تھے۔معمول کے مطابق ڈبل برسٹ کا کورٹ جس کے بٹن کے کالر میں گلاب کا پھول لگا ہوا تھا ۔

کڑے کالری سفیڈ میض کریٹمی ٹائی پہنے وہ اس مگلیہ میں ایک اعلیٰ تعلیم یا فتہ اور شاندار شخصیت دکھائی دیتے تھے جب وہ تقریر کے لئے اُٹھے وہ بہت سنجیدہ اور ہاوقار دکھائی دے رہے تھے۔ اُن کے گال پر کالا تیل اُن کے بے تاب چہرے کی شان کو بڑھا تا تھا۔ وقت کے تقاضے اور فکر مندی اُن کے چہرے پر اثر انداز نہیں ہوئے تھے اور نہ اُن کے چہرے پر کوئی جُھری تھی۔ وہ ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسا میں نے اُنہیں ۱۹۵۱ء میں دیکھا تھاجب میں اُن کے پاس نائب شخصیلداری کے عہدے کے لئے گیا تھا''کے ٹھا کورصاحب کووز ارت میں نائب شخصیلداری کے عہدے کے لئے گیا تھا''کے ٹھا کورصاحب کووز ارت میں شامل کرنے کے بعد۔ فائینانس۔ ایکسائیز۔ ٹرانسپورٹ قانون اور خواراک شامل کرنے کے بعد۔ فائینانس۔ ایکسائیز۔ ٹرانسپورٹ قانون اور خواراک

ا: یادوں کے چراغ مصنفہ جنس ڈی، ڈی ٹھاکور۔ ترجمہ محمد سین۔

وسول سپلائیز کے قلمدان دے گئے۔ پچھ عرصہ بعد بقول آپ کے فوڈ کارپوریش آف انڈیا کی ایک میٹنگ دہلی میں ہوئی جس میں تمام وزر أاعلیٰ نے شرکت کی۔ بعد میں مسٹررے۔ چیف جسٹس آف انڈیانے آپ کو دعوت دی جسمیں سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان بھی تھے۔جنہوں نے آپ سے یہ یو چھا کہ آپ نے جوڈیشری سے انتظامیہ میں جانا کیوں پسند کیا؟ تو آپ نے بقول آپ کے جواب میں بیکہا کہ انتظامیہ میں عدلیہ کی نسبت عوامی خدمت کے زیادہ مواقع حاصل ہیں ایک 1942 میں آپ نے پھر سے نیشنل کانفرنس میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ پچھ عرصہ بعد جب کانگریس نے ایکارڈ کی مخالفت کرتے ہوئے شیخ صاحب سے حمایت واپس لینے کی کوشش کی توشیخ صاحب اسوقت دہلی میں تھے۔اورانہوں نے آپ کونگ دہلی آنے کو کہا۔ دوسرے روز گورنرصاحب اورآپ نے اکٹھے جہاز میں سفر کیا۔اور جب گورنرصا حب نے آپ سے بقول آپ کے بیہ پوچھا کہاں سے پہلے کہوہ وزیراعظم سے ملے میں وہ قانونی جواز چاہتے ہیں آیا کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی کو تحلیل کرسکتا ہے۔ آپ نے بقول آپ کے اُن کومشورہ دیا کہ ۱۹۷۵ کا ایکارڈ ایک بے مثال واقعہ ہے جس میں کا نگریس کے اراكين اسمبلي نے شخ صاحب كى راہنمائى كو بغيرا بتخاب كے تتليم كيا ہے جس ميں ملک کا وزیراعظم بھی ایک فریق ہے۔اس لئے اس کی خلاف ورزی ایک شعبدہ بازی ہوگئی اور کا نگریس کوافتد ارحوالہ کرنا معاہدہ کی خلاف ورزی ہوگی<sup>۔</sup>۔ اس پرگورنرصاحب اور شیخ صاحب متفق ہو گئے اور اسی رات ساڑھے آٹھ

بح اسمبلی کو تحلیل کردیا گیا۔ اس کے بعد بقول آپ کے جتایارٹی نے شخ صاحب کے ساتھ انتخابی مفاہمت کی پیش کش کی لیکن شخ صاحب نے بی قبول نہ کیا۔ کیونکہ جن سنگھ کی ا کائی دفعہ • ۳۷ کے خلاف تھی اور شخ صاحب کی موجود گی میں ایسا ہر گزممکن نہ ہوسکتا تھا۔اس کے بعدا نتخابات نثروع ہوئے۔شخ صاحب نے آپ کورام بن ہے انتخاب لڑنے کو کہالیکن آپ نے کچھ ذاتی عُذر پیش کیا۔ اور پھر ٹکٹ آپ کے ایک دیرینہ ساتھی پریم ناتھ راجو کو جو آپ سے حیار سال یہلے کالج میں پڑھا تا تھادیا گیا۔ وہ اسونت بی۔ ڈی۔او کےعہدے پرتھا اور اُس نے استعظ وے دیا۔انتخابات میں راجورام بن سےمولاناسہروردی ڈوڈہ سے بشیر احم کیلوکشتواڑ سے اور مولوی عبدالرشید بانہال سے کامیاب قرار دیے گئے۔شیخ صاحب کوابوان میں مکمل اکثریت حاصل ہوگی۔الیکشن کے بعد آپ کو پھرسے وزیر بنایا گیااورا کیسائیز تعلیم ۔ ہاوسنگ ۔شہری ترقی اورلوکل باڈیز کے ۔ قلمدان دئے گئے۔949ء میں بیگ صاحب کے وزارت سے نکلنے کے بعد آپ کومحکم صحت عامه کااضافی جارج بھی دیا گیا۔

اس دوران آپ نے ریٹم کی صنعت کوریاست میں بڑھادا دیے کیلئے۔
تھائی لینڈ۔ بنکاک۔انڈونیشیا اور ویٹنام جیسے ممالک کا بھی دورہ کیا ۱۹۸۰ میں
آپ نے اُودھمپور پارلیمانی حلقہ سے ڈاکٹر کرن سنگھ کے مقابلے میں انتخاب
لڑا۔ مقابلہ سخت رہالیکن آپ کی جیت نہ ہوسکی۔ وزیر منصوبہ بندی کی حیثیت
سے آپ نے نیو پارک۔شکا گو۔ کو بن بیگن۔ پیرس۔اورلندن جیسے شہروں کا
دورہ اسوقت کے نائب وزیر دلا ور میر اور ڈائر یکٹر ٹوریزم کے ساتھ کیا تاکہ

سیاحوں کوریاست کی جانب راغب کیا جائے۔آپ نے ان شہروں ہے متعلق دلچیپ معلومات کواپنی خودنوشت سوانح میں قلمبند کیا ہے۔ ۸ تمبر کوشنخ صاحب کا انتقال ہوگیا۔جس کے بعدا قبال پارک سرینگر میں ایک ماتمی اجلاس ہوا اور فاروق عبداللّٰہ نے کا بینہ کو تحلیل کردیا اور نئی سر کار کو تشکیل دیا۔ ستمبر ۱۹۸۲ء میں آپ نے سپریم کورٹ میں وکالت کرنے کی غرض سے دہلی کا رُخ کیا۔ ۲ جولائی ۱۹۸۴ء کو جی۔ایم۔شاہ نے گورنرشری جگمو ہن کوایک مرقومہ پیش کیا جسمیں بارہ ممبران اسمبلی کے دستخط تھے جن میں منشی حبیب اللہ۔محمد دلا ورمیر۔ حسام الدين بانڈے۔شخ جبار۔طالب حسين۔ ڈاکٹر محبوب بيگ۔ حکيم يسلن۔ محمرخلیل جوہر۔گربین کماری۔غلام حسن میر۔کھیم لٹا وکھلو اور ثناءاللہ ڈارجیسے ممبران تھے جنہوں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ والی سرکار سے عدم اعتاد کی درخواست پیش کی اور جی ایم شاہ کی قیادت میں نئی سر کار کی تشکیل کی استدعا کی۔ اس کے ساتھ ایک اور مرقومہ بھی تھا جسمیں کانگریس کے ۲۶مبران اسمبلی اور ایک آ زادامیدوارعلی محمد نیا ئیک کی حمایت کا بھی ذکرتھا۔جس کے نتیجے میں گورنر جگموہن نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے استعظ طلب کیا اور جی۔ ایم۔شاہ کی قیادت میں نئ مخلوط سرکار کو حلف دیا۔جسمیں ٹھا کر دیوی داس کو بحثیت نائب وزیراعلیٰ حلف دیا گیا۔ چند یوم بعدﷺ بھدرواہی۔ جگ موہن لال (ریاسی) اورر فیق حسین خان (مبنڈر) بھی جی۔ایم۔سرکار میں شامل ہو گئے۔ا۱۳ اکتوبر ۱۹۸۴ء کو جب شریمتی اندرا گاندھی وزیراعظم کواینے محافظوں نے گولی مارکر ہلاک کردیا تو پورے ملک کی حالت کشیرہ ہوگئی۔اس کے بعدلوک سبھاا نتخابات

ہوئے اور شری راجیوگا ندھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوکر وزیراعظم بن گئے۔دریں اثناءمفتی محرسعیداور جی۔ایم شاہ کے مابین وزیراعلیٰ کی گرسی کے لئے کشکش شروع ہونے لگی۔فاروق عبداللہ نے اِس اختلاف کا فائیدہ اٹھایا اور اسمبلی کو خلیل کرنے کی تحریک شروع کی۔ دریں اثناء بابری مسجد کا واقعہ پیش آیا جس سے ریاست میں بھی حالات متاثر ہوئے اور جی ایم شاہ حالات پر قابونہ یا سکے اور انہوں نے ۷ مارچ ۱۹۸۲ء کو اپنا استعفا پیش کیا۔ وزارت سے علیحدہ ہونے کے بعد ٹھا کرصاحب نے صحافت کے میدان میں قدم رکھنا شروع کیااور اینے دوستوں دھرم وبرتبرہ کے چھوٹے بھائی امرت تبرہ اور گرور کی شراکت میں ''حال ہند''اوررائیزنگ نیشن'' کے نام سے اردُ واورانگریزی زبان میں جرائید شائع کرنے کا سلسلہ جاری کیا۔بلراج ور مااوررویا گیتا کو بالتر تیب ان جرائید کا مدىرمقرر كيا\_ دونوں جرائيد كوملك گيرسطح كى مقبوليت حاصل ہوگئ\_'' حالِ ہند'' کو جموں وکشمیراوراُ تریر دیش میں ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا۔ آپ نے ان جرائید میں پُرمغز ادارئے تحریر کئے۔لیکن بعد میں پیجرائید بند ہوگئے۔ ۱۹۸۷ء کے کانگریس اور بیشنل کے مشتر کہ انتخاب کوآپ نے نقصان دہ قرار دیا ہے کیونکہ بقول آپ کے ان دونوں یارٹیوں نے انتخابی دھاندلیوں کا فائیدہ اُٹھایا اور حزب المجابدين كا چيف جوبقول آپ كے بھارى اكثريت سے كامياب مور ہاتھا اس كے حریف كوكامیاب قرار دیا گیا۔ آپ اسوفت كے صدر جمہور بيگياني ذيل سنگھ سے بھی بقول آپ کے ملاقاتیں کرتے رہے۔ اُن کے پاس بقول آپ

ا: یادوں کے چراغ مصنفہ جسٹس ڈی، ڈی ٹھاکور۔ ترجمہ محمصین-

کوئی اعلیٰ تعلیمی سندنہ تھی لیک وہ عملی میدان کے آدمی تھاوراو نچے اور شفاف خیالات کے مالک۔ایک بارا نہوں نے بقول آپ کے آپ سے مخاطب ہوکر کہا'' بیارے آپ سیاست میں نئے آپئے ہیں۔ میری بات سُن لیجئے۔اس ملک کا یاور ہاؤس صفدر جنگ روڑ ہے۔ آپ اور میں چھوٹے چھوٹے بلب ہیں جو کہ تارول کے ذریعے اس گھر کے ساتھ جُڑے ہوئے ہیں۔اگر تارٹوٹ گئ تو جماری روشنی ختم ہوجا ئیگی۔اس لئے ہر تیسرے دن دیکھنا کہ تارکسی چوہے نے تو ہماری روشنی ختم ہوجا ئیگی۔اس لئے ہر تیسرے دن دیکھنا کہ تارکسی چوہے نے تو کائی نہیں ہے ۔''شری ٹھا کر سپر یم کورٹ آف انڈیا کے سرکر دہ ایڈو کیٹوں میں شامل تھے۔

اپریل ۱۹۹۰ء کوصدر جمہور میہ بندنے آپ کوآسام کا گورزمقرر کیا۔اس
کے بعد جب ارونا چل پردیش کے گورز کی معیاد ختم ہوگئ تو آپ کو بی چارج بھی دیا اور چندر دیا گیا۔ دریں اشاء جب شری وی پی سنگھ نے بطور وزیراعظم استعظا دیا اور چندر شکھرنے کا نگریس کی حمایت سے چارج سنجالا تو آپ کو شخصدر نے دہلی کمایت سے چارج سنجالا تو آپ کو شخصدہ سے بلا کراپنے عہدے پر برقر ارد ہنے کو کہا۔ ۱۵مار ۱۹۹۶ کوآپ نے اس عہدہ سے استعفال و سے مہد و کوات میں وکالت کے دوران آپ جموں وکشمیر۔ بنچاب۔ ہریا نہ ۔ جبے پور۔ ہما چل پر دیش اور راجستھان وغیرہ ریاستوں میں بخیاب۔ ہریانہ جاتے رہے لیکن کرنا ٹک ہائیکورٹ میں ۱۹۹۱ء کے بعد بحثیت ایڈوکیٹ جاتے رہے لیکن کرنا ٹک ہائیکورٹ میں ۱۹۹۱ء کے بعد بحثیت ایڈوکیٹ جاتے رہے لیکن کرنا ٹک ہائیکورٹ میں ۱۹۹۱ء کے بعد بحثیت ایڈوکیٹ جاتے رہے لیکن کرنا ٹک ہائیکورٹ میں ۱۹۹۱ء کے بعد بحثیت ایڈوکیٹ جاتے رہے لیکن کرنا ٹک ہائیکورٹ میں ۱۹۹۱ء کے بعد بحثیت ایڈوکیٹ جاتے رہے لیکن کرنا ٹک ہائیکورٹ میں ۱۹۹۱ء کے بعد بحثیت ایڈوکیٹ جاتے رہے کیا بیٹا جسٹس تیرتھ سنگھ بحثیت جے مقرر ہوا تھا۔ آپ نے بھن لال ۔ لالو پرشادیا دو۔شریمتی ہے للتا۔ اور رام لال جیسے مختلف آپ نے بھن لال ۔ لالو پرشادیا دو۔شریمتی ہے لاتا۔ اور رام لال جیسے مختلف آپ نے بھن لال ۔ لالو پرشادیا دو۔شریمتی ہے لاتا۔ اور رام لال جیسے مختلف

ا یادوں کے جراغ مصنفہ جسٹس ڈی،ڈی ٹھا کور ترجمہ چم حسین۔

ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے کیسول کی وکالت کی اس کے علاوہ رام کرشن ہیڑے۔شری یا دو۔وی بی سنگھ۔ چندر بابونائیڈ و۔مسٹررا مارا واورشری نرسمہاراو جسے ملک کے چوٹی کے سیاستدانوں کی وکالت کی۔ وکالت سے آپ کو اچھی خاصی آمدن ہوگئی اور ۲۰۰۰ء تک آپ کو ملک کے بڑے آمدنی ٹیکس ادا کرنے والول کی فہرست میں شامل کیا گیا۔اورآپ کوراشٹریہ سان کے اعزاز سے نوازا گیا۔۱۹۹۲میں آپ نے جنادل کے امیدوار کی حیثیت سے اُورهمپوریارلیمانی حلقہ سے انتخاب میں حصہ لیا اور بیاسی ہزار سے زائید ووٹ حاصل کے لیکن بی جے یی کے امیدوار شری جمن لال گہتا نے سبقت حاصل کرلی۔ ۱۷ اگست ا ۲۰۰۱ء کو جب آب ایک انتخابی عذر داری کی پیروی کرر ہے تھے تو آپ کی سائس بھولنے کی شکایت بیدا ہوگئ۔ ڈاکٹروں نے آپ کے گردے میں تکلیف کو تشخیص کیااورآپ گیارہ ماہ تک ہمپتال میں زیرعلاج رہے۔اورٹھیک ہونے پر اپنے بیٹے جسٹس تیرتھ سنگھ کے ہاں بنگلور میں قیام کیا۔مئی ۲۰۰۳ء کوآپ جموں میں اپنے مکان واقع موتی باغ میں آئے اورر پھریہاں سے بٹوت میں اپنے گر مائی موسم والے مکان میں آئے جہاں الاستمبرتک قیام کیا۔ اِس کے بعد آپ کی صحت رفته رفته کمزور ہوتی گئی اور آپ ۴۸رفروری ۲۰۰۷ء کوانتقال کر گئے تمام سیاسی حلقوں نے آپ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا اور اخبارات نے تعزیق ادارےشالعے کئے۔



## ثناءاللد بإنهالي

خواجہ ثناء الله بانہالی بانہال کے ایک سرگرم سوشل ورکر سیاست کار اور ریاستی قانون سازیہ کے ایک رگن کی حیثیت سے ایک معروف شخصیت کے ما لک رہے ہیں۔آپ کے پاس جس قدر بھی مبلغ علم تھا اُس کوخوب برتا اوراُس یمل پیرارہ۔آپ نے بانہال علاقے میں شجر کاری کے بروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگوں کو بھی اِس جانب راغب کیا۔ ثناءالله بانہالی۱۳۷ مارچ ۱۹۲۷ء کو بانہال کے قصبہ دیوگوں کے متصل رُلو گاؤں میں خواجہ محمد جووانی کے ہاں پیدا ہوئے جواینے گاؤں کے ایک مُد بر شخص تھے۔ ثناءاللہ نے ساتوں جماعت تک تعلیم حاصل کی اور اُس کے بعد اپنے والد کے ساتھ دُ کا نداری کے کام میں اُن کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ چنانچہ آپ ایک ہوشمند ذہن کے مالک تھے تو س بلوغ کو پہنچنے کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے اور ڈیموکر یٹک نیشنل کا نگریس کے ایک ورکر کی حیثیت سے اِس تنظيم كے ساتھ ہولئے اور خاموثی كے ساتھ كام كرتے رہے جب خواجہ غلام محمد صادق وزیراعلیٰ کی حیثیت سے برسرا قتد ارآ گئے تو آپ نے ریاست کے مختلف

علاقوں کا دورہ کیا۔ جب آپ نے بانہال میں ایک عوامی جلسہ منعقد کیا تو اِس موقعہ پرآپ نے ثناء اللہ بانہالی کی پارٹی وابستگی کوسراہا اورآپ پریہاں کے لوگوں کی نظریں پڑنے لگیں۔اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کو ۱۹۷۲ء میں ریاستی قانون ساز بیکاایک رکن کی حیثیت سے نامز دکیا گیا۔ ثناءاللہ بانہالی ایک سرگرم کوایریٹورکی حیثیت سے بھی کام کرتے ہے اور آپ کو بورڈ آف ڈائیریکٹرس کا ممبر بھی چن لیا گیا۔ریاست میں جب شجر کاری کے پروگرام کا اغاز ہوا تو آپ نے اس بروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ' غریبی ہٹاؤ' نام سے ایک چھوٹا كتابجي جاري كيا-آپ غير منقسم ضلع ڈوڈہ كے كانگريس كے صدر بھى رہے اور یا نچ سال تک اِس اعز ازی عهده کو برقر ار رکھا۔ ۱۹۷۷ء کے انتخابات میں آپ نے کانگریس کے اُمیدوار کی حیثیت سے حصہ لیالیکن بیشنل کا نفرنس کے مولوی عبدالرشیدے ہار گئے۔اس انتخاب میں متحدہ محاذ کی جانب سے عبدالا حدمسرور بھی ایک امیدوار کی حیثیت سے مقابلے میں کھڑے رہے۔ ۱۹۸۲ء کے انتخابات میں ثناء الله بانهالی پھرے کانگریس کی جانب سے میدان میں آگئے۔ ليكن انتخاب جيت ندسكي

بانہال میں شجر کاری پروگرام کو متعارف کرانے میں آپ کا خاص حصہ ہے۔ جب مرکزی وزیرامل، کے بہوگنا شجرکاری کے مشن کے حوالے سے بانہال سے گزرے تو خواجہ ثناء اللہ نے آپ کا پُر تپاک استقبال کیا۔ آپ کو شجرکاری کے پروگرام کے مملانے کے عوض کئی اعز ازات بھی ملے جو حسب ذیل شجرکاری کے پروگرام کے عملانے کے عوض کئی اعز ازات بھی ملے جو حسب ذیل

#### MYA

- 1. Indra Priya Darshani vaikantra pusker (Gold Medal)
- Indra Priya Darshani vaikantra award 1990 by Indin Council Roprevi Rologal action J&K
- 1990( Gold madal) for honesty loyal dedication of effication service.
- Heritage tree research of demonstration centre Banihal.(sitvar medal).

۱۹۹۰ء کے نامساعد حالات کے بعد آپ نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو موقوف کیا اور اپنے گھر میں تنہا خانہ شہن ہوگئے۔ ۱۲رفر وری ۱۹۹۹ء میں آپ مخضر علالت کے بعد انتقال کرگئے۔ آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان میں ایک احصالیاسی ماحول بیدا ہوا جواب تک بدستور ہے۔



### محمداختر نظامي

خواجہ محمد اختر نظامی ، ریاستی قانون ساز اسمبلی کے دومر تبہ رُکن اسمبلی رہے۔
تعلیم کے دوران آپ اپنے کالج کے ایک سڈول قد کے اچھے کھلاڑی رہے۔
تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد پہلے وکالت اور پھر سیاست کے ساتھ وابستہ
ہوگئے۔ محمد اختر نظامی ۱۸رفروری ۱۹۳۵ء میں حاجی خواجہ مٹس الدین نظامی کے
تولد ہوئے جوقصبہ بانہال کے ناگ بل کے مقام پر مسکن آباد تھے اور یہاں کے
تولد ہوئے جوقصبہ بانہال کے ناگ بل کے مقام پر مسکن آباد تھے اور یہاں کے

ایک مد براورمعزز شخص مانے جاتے تھے۔ٹھیکداری اُن کا پیشہ تھالیکن اس کے علاوہ علاج وحکمت میں بھی دسترس رکھتے تھے اور کسی اُجرت کے بغیر حجھوٹی موٹی بماریوں کا علاج کرتے تھے،عمومی طوریر پنجابی زبان بولتے تھے محمد اختر نظامی میٹرک تک بانہال کے مقامی سکول میں زیر تعلیم رہے۔ میٹرک کے بعد آپ نے ایس، پی کالج سرینگراورامرسنگھ کالج سے ایف،اے اور بی،اے کا امتحان بالترتيب ياس كيا۔١٩٥٩ء ميں على گڈھ چلے گئے اور قانون كى ڈ گرى حاصل كى۔ علی گڈھ سے فارغ ہونے کے بعد چند ماہ گز راوقات کیلئے عارضی طور پر مقامی ہائیرسکنڈری سکول بانہال میں اُستادی حیثیت سے عارضی طور پر برٹھاتے رہے اور پھر وکالت کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور سیاست میں بھی دلچیپی لینے لگے۔ ١٩٦٧ء ميں جب رياستي اسمبلي كے انتخابات ہونے لگے تو آپ نيشنل كانفرنس کے ٹکٹ پر (جس کی قیادت بخشی غلام محد کیا کرتے تھے)۔ سیاست میں آ ہیئے اور بانہال کے سرکر دہ سیاست دان اور کانگریس کے اُمید وارمیر اسد اللہ جو وزیر کابینہ بھی تھے پر سبقت لے گئے اور قانون سازیہ میں حزب مخالف کا رول ادا کرتے رہے جس کے سبب علاقے کوزیادہ فائیدہ حاصل نہ ہوسکا،کیکن پھر بھی آپ یہاں کے دورا فتادہ علاقوں کی بات کرتے رہے۔اُس وقت کے وزیر اعلیٰ غلام محمرصا دق آپ کے رول سے خاصے مطمئن تھے۔ ۱۹۷۲ء کے انتخابات میں رام بن حلقه اسمبلی کو دوحصول میں تقسیم کیا گیا اورمحترمه باجره بیگم کو بانہال سے ایم،ایل،اے کے طور پر نامز دکیا گیا،اس طرح سے اختر صاحب کورام بن سے کانگریس کاٹکٹ دیا گیا جہاں آپ نے اکثریت سے الیکثن جیت لیا۔ ۱۹۷۷ء میں آپ پھر سے اسمبلی حلقہ بانہال سے کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے میدان میں آگئے۔لیکن شخ صاحب کی نیشنل کانفرنس کے سامنے حزب خالف کے برٹرے بور ما تک نہ سکے اور آپ بھی نیشنل کانفرنس کے مولوی عبدالرشید کے مقابلے میں الیکٹن ہار بیٹھے۔آپ نے فاروق عبداللہ کے ساتھ مجھی دست تعاون بڑھانا چاہا۔لیکن بعدازاں اپنے ٹھیکداری وغیرہ کے کاروبار میں مصروف کاررہ کرزیادہ تر جمول اور سرینگر کے شہروں میں ہی مقیم رہاور میں مصروف کاررہ کرزیادہ تر جمول اور سرینگر کے شہروں میں ہی مقیم رہاور میال کی جانب رُخ نہ کیا۔ تا ہم آپ کو بیشنل کانفرنس کے زُما کے ساتھ بھی اچھے مراسم رہاوراس وقت قریباً اسی برس کی عمر میں بھی اپنے کاروبار کی اچھی طرح میں میں کی کررہے ہیں۔

#### <u>غلام رسول وانی:</u>

خواجہ غلام رسول وانی قصبہ بانہال کے متصل رکو گاوں میں ۲۹راپریل خواجہ غلام رسول وانی قصبہ بانہال کے متصل رکو گاوں میں ۲۹راپریل ۱۹۴۱ء میں خواجہ محمد جووانی کے ہاں تولد ہوئے۔ابتدائی تعلیم میٹرک کے درج تک مقامی ہائی سکول بانہال میں حاصل کی اس کے بعد ڈگری کا لجے انت ناگ سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ پچھ عرصہ محکمہ اطلاعات میں تعینات رہ کرضلع سطح پر اوبی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کے برادر اکبر ثنا اللہ بانہالی پہلے ہی سیاست سے وابستہ تھے اسی لئے آپ نے بھی سیاست میں گانگریس کی جمایت میں کافی دلچپی سے کام کیا اور اُس وقت کے مرکزی وزیر گانگریس کی جمایت میں کافی دلچپی سے کام کیا اور اُس وقت کے مرکزی وزیر مملکت اطلاعات خواجہ غلام نبی آزاد کے بہت قریب آگئے۔ا بتخابات کے تکمیل محلکت اطلاعات خواجہ غلام نبی آزاد کے بہت قریب آگئے۔ا بتخابات کے تکمیل مونے کے بعد آپ ریاستی قانون سازیہ کے رُکن کے طور پر نامزد ہوئے اور

علاقہ کے ترقیاتی کاموں میں دلچیں لینے لگے۔سیاست کے ساتھ ساتھ آپ مطالعہ کرانے کے بھی شوقین تھے۔ ۲ارمئی 9 کاء کو جب مرکز کے ایک سرکر دہ سیاست دان اور ماہر ماحولیات ، ماحولیات کے تحفظ کے حوالے کے ریاست کے دورے برآئے ہوئے تھے۔تو آپ نے بانہال میں اُن کے منعقد کردہ یروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اُن کا پُرتیا ک استقبال کیا۔ پروگرام کے اختیام کے بعد قریباً حار ہجے آپ رام بن کے اُس وقت کے ایم، ایل ،اب شری بھارت گاندھی کے ساتھ بانہال سے سرینگر کیلئے اپنی یارٹی کی کسی میٹنگ میں شرکت کرنے کی غرض ہے روانہ ہوئے لیکن جواہر طنل کے اُس پار کور منڈا کے نزد کی فاصلے برآپ کی گاڑی ایکٹرک کے ساتھ ٹکراکر حادثے کا شکار ہوگئی اور آپ جان بحق ہوگئے۔جبکہ آپ کا دوسرا ساتھی شری بھارت گاندھی شدید زخی ہوگیا۔ بانہال میں آپ کی میت کوسر کاری اعز از کے ساتھ وفن کیا

#### محرفاروق مير:

 انتخابی جلسول میں موقد محل تقریروں سے توجہ کا مرکز بن گئے۔ ۱۹۹۳ء میر گورزاج کے دوران لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ ۱۹۹۱ء کے اسمبلی انتخابات میں اپنی جیت درج کرالی۔ آپ کے مدمقابل این سی کے مولوی عبدالرشید اور کانگریس کے عبدالحمید خان انتخابات ہار بیٹھے۔ ۲۰۰۲ء کے اسمبلی انتخابات میں پھر سے میدان میں اُر بے کین مولوی عبدالرشید سے انتخابات ہار بیٹھے جواب کی بارا پی میدان میں اُر بے کئین مولوی عبدالرشید سے ناراض ہوکر آزاد امیدوار کی حیثیت سے دیرینہ جماعت نیشنل کانفرنس سے ناراض ہوکر آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اُر بے تھے۔ آجکل آپ اپنے ٹھیکداری کے کام میں مصروف ہیں میدان میں اُر کے ہوئے ہیں۔

### <u>وقاررسول وانی:</u>

خواجہ وقار رسول وانی ایک جوان سال اور تازہ ذہن سیاست کار ہیں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں اپنی سیاس سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا اور ۲۰۰۸ء کے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے وزارت کا بینہ میں بحیثیت وزیر مملکت اپنی جگہ بنالی۔ آپ ۲۲ رسمبر قصبہ بانہال کے متصل موڑہ رلو میں مرحوم غلام رسول وانی کے ہاں تولد ہوئے۔ جوریاسی قانون سازیہ کے ایک رکن تھے اور چھوٹی عمر میں ہی کار کے ایک حادثے میں اسوقت جان بحق ہوگئے۔ اس طرح سے نوعمر وقاررسول تیرہ برس کی عمر میں ہی اپئیر سکنڈری سکول سے بارہویں سے نوعمر وقاررسول تیرہ برس کی عمر میں ہی اپئیر سکنڈری سکول سے بارہویں جماعت کا امتحان باس کیا۔ چنانچہ آپ کے گھر میں وراثی طور پر ایک سیاس ماحول تھا کیونکہ آپ کے والد اور اُن کے بڑے بھائی مرحوم خواجہ ثنا اللہ دونوں ماحول تھا کیونکہ آپ کے والد اور اُن کے بڑے بھائی مرحوم خواجہ ثنا اللہ دونوں

قانون سازیہ کے رکن اور کانگریس کے سرگرم حامی رہ چکے تھے اس طرح بالواسطه طور پرآپ کے ذہن میں بھی اس ماحول کا اثر جا گزین ہوتار ہا۔ ۲۰۰۲ء میں جب کافی مدت کے بعدریاست میں بلدیاتی انتخابات عمل میں آئے تو آپ کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے قصبہ بانہال میں واز ممبر کے طور پرسامنے آئے اور کانگریس کے حق میں مہم کواس طرح چلایا کہ نوٹیفائیڈ ایریا بانہال کے ساتوں واڑوں میں کانگریس کےممبران نے جیت حاصل کی اورآپ کونو ٹیفائیڈ ایریا بانہال کے تمام ممبران نے متفقہ طور ٹاون ایریا بانہال کا چیر مین بنالیا۔ کانگریس کی اس نمایاں کامیابی پرآپ نے مرکزی وزیر اور کانگریس کے سرکردہ رہنما خواجہ غلام نبی آزاد کے دل میں بھی ایک گوشہ پیدا کرلیا، جوآپ کے والد مرحوم کے ساتھ پہلے سے قریبی مراسم رکھتے تھے۔ ۲۰۰۸ء میں جب ریاست میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات عمل میں آنے لگےتو آپ کوانتخابات شروع ہونے صرف دویا تین یوم قبل کا نگریس پارٹی نے اپنا ٹکٹ دے دیا اور کا نگریس کے متوقع امید وارمولوی عبدالرشید کو جونیشنل کانفرنس سے کانگریس کی طرف لوث آئے تھ مکٹ دینے سے ہاتھ تھینچ لیا اوروہ پھرسے آزادامیدوار کی حیثیت. سے میدان میں کود پڑا۔اس دوران کانگریس اور خاصکر خواجہ غلام نبی آزاد نے وقاررسول کی ابتخابیمهم میں ذاتی طور شرکت کر کے آپ کو بھر پورتعاؤن پیش کیا اورآپ نے ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب ووٹ کیکراین جیت درج کرلی۔ آزاد امید دارمولوی عبدالرشیدم شوکت احمد ڈینگ اور نیشنل کانفرنس کے سجاد شاہین بالترتيب پيچھے رہ گئے۔ اس کے علاوہ تقریباً درجن بھر اُمیدوار میدان میں اُترے ہوئے تھے جوضانتیں گنوا بیٹھے۔ کچھ ماہ کے بعد آپ کوکل ہند کانگریس کی مرکزی تنظیم میں پوتھ کے ایک جنز ل سیکریٹری کے طور پر نامز د کیا گیا۔مخلوط سر کارنے۲۰۱۲ء میں جب وزراء کی دوسری فہرست جاری کی تو آپ کوٹیکئی تعلیم کے آزادانہ جارج کے علاوہ قانون وانصاف پارلیمانی امور، دیمی و پنجایت، ۔ سوشل ویلفیر ، پاور، توازا، انفار میشن اورعوا می تقسیم کاری کے وزرائے مملکت کے قلمدان وزارت دیئے گئے۔آپ اگرچہ پہلی باروزارت میں شامل ہوئے لیکن آپ اینے محکمہ جان کے بڑی ہوشیاری اور کامیابی کے ساتھ چلارہے ہیں اور کافی مدت کے بعد یہاں کے ترقیاتی کاموں میں سُرعت لانے کی کوشش کی۔ حال ہی میں ریاست کے نومبر ۲۰۱۷ء کے اسمبلی انتخابات میں آپ نے پھر سے کانگریس کے ٹکٹ پر پی،ڈی، پی کے اپنے قریبی مدمقابل جناب بشیراحمہ رونیال سے چار ہزار سے زاید ووٹ لے کر جیت درج کر لی نیشنل کانفرنس کے حاجی سجادشا ہیں اور بی، جے، پی کے شوکت ڈینگ تیسرے اور چوتھے نمبر پر رہے۔یاتی دواُمیدوارضانت کھوبیٹھے۔



ديگرمعرو ْف شخصيات

ستارے ڈو بنا شبنم کا رونا سمع کا بجُھنا ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے

# محمدا قبال خان

خواجہ محمدا قبال خان ایک ذہین متین دیانت دار فاضل جج اور ماہر قانون کی حیثیت سے امتیازی اوصاف کے مالک رہے ہیں۔ اپنی بے داغ شخصیت اور بے لوث محنت کی وجہ سے آپ محکمہ انصاف اور عوام میں کافی عزت واحر ام کی نگاہ سے دیکھے حاتے تھے۔

 مقامات برکام کیاااستمبر ۱۹۷۴ء کوآپ نے سب جج کاعہدہ سنجالا۔ آپ کوتر قی دیرایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈسیشن جج سری نگرتعینات کیا گیا۔ بحثیت جج کے آپ نے اپنی بے مثال اور دیا نتدارانہ کار کردگی سے اپنا ایک خاص مقام پیدا کیا۔۲۱ جون ۱۹۸۷ء کوآپ کو ونجیلنس کمشنر (جوڈیشری) جموں تعینات کیا گیا اور ۲۹ ایریل ۱۹۹۵ء کو آپ نے بحثیت ایڈیشنل رجسٹرار ہائیکورٹ جموں جارج سنجالا اوراس کےعلاوہ ممبر پیشل ٹرابیونل جموں بھی کام کیا۔ ۱۹۹۲ء میں آپ کو سپینل ڈسٹرکٹ اینڈ شیشن جج کے ترقی دے گئی۔ اپنی حسن کارکردگی اور دیانتداری کی وجہ سے محمدا قبال خان جوڈیشری میں ایک معروف نام رہا۔ آپ بہت ہی ذہبن کیکن درویشانہ خصائل کے مالک تھے۔ اپنی گفتگو کے دوان اکثر وبیشتر اولیا ہے کرام اور صوفا ہے کرام کے روحانی کمالات کے بارے میں ا پنے وسعت مطالعہ اور روحانی لگن کا عندیہ دیتے تھے آپ کی شخصیت جس قدر پُرکشش تھی اُس قدر سادہ اور بے نیاز بھی۔آپ کے بوے بھائی نذر محمہ خان محکمہ مال میں اسٹنٹ کمشنر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔خواجہ محمہ الوب خان جوریاستی کابینہ کے ایک فعال وزیر ایک رُکن پارلیمان اور ریاستی کانگریس کےصدر رہے آپ کے چپا زاد بھائی تھے۔ ۳۰ نوبر ۱۹۹۷ کو آپ ریاستی محکمہ عدلیہ سے باعز ت طور پر سبکدوش ہو گئے۔ ۳۱ مارچ ۲۰۰۷ء کو آپ م پھومہ تک بیار رہنے کے بعدر حلت فر ماگئے۔اوراینے پیچھے این اہلیہ اور تین بچیول کوچھوڑ گئے۔ساری عمر محلّہ دیبتاں جموں میں محکمہ کسٹوڈین میں قیام پذیر

#### محمر عبدالله ملك:

الحاج محمد عبدالله ملک بانہال علاقہ کے ایک معتبر ساجی کارگن ایک تجربہ کاراور جانے مانے ایڈوکیٹ رہے ہیں۔جوتقریباً چالیس برس تک اِس علاقہ میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔آپ محاذ رائے شاری کے ابتدائی حامیوں میں تھے اور اِس تنظیم کے خصیل سیریٹری رہے۔آپ نیشنل کا نفرنس کے زُعما کے نزدیک رہے۔ملک عبداللہ ۱۳ ارجون ۱۹۳۲ء کو بانہال کے موضع کرادہ میں مجمہ یوسف ملک کے ہاں پیدا ہوئے۔جو اِس گاؤں کےنمبر دار تھے۔ ۱۹۴۷ء میں آپ نے پنجاب یو نیورٹی لا ہور سے میٹرک کا امتخان پاس کیا اور پھرمحکمہ مال میں بٹواری کےطور پرتعینات ہوئے۔لیکن بعد میں اِس ذمہ داری ہے الگ ہوگئے اور عرائض نولیس کا کا م کرنے لگے۔ بعد از اں ۱۹۵۲ء میں جموں وکشمیر یو نیورٹی سے بی اے کا امتحان پاس کیا اور ۱۹۲۰ء میں مسلم علی گڈھ یو نیورٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور و کالت کے پیشے سے منسلک ہو گئے اور ایک تجربہ کار وکیل کہلائے۔ 1942ء میں جب شخ محمد عبداللہ نے کانگریس کے عدم تعاون کے منتبج میں ریاستی اسمبلی کو تحلیل کرانے کی سفارش کرنے کے بعد نئے انتخابات کرانے کا اعلان کیا تو ملک صاحب مرحوم بھی حلقہ اسمبلی رام بن سے بطور آ زادامیدوار کے میدان میں اُتر بے لیکن بہت کم ووٹ حاصل کر سکے۔ آپ كا انتخابات مين آزاداميدوار كے طور يرائر نا دراصل آپ كانيشنل كانفرنس کے ساتھ ایک طرح کا اظہار شکوہ تھا کیونکہ آپ کو اس جماعت (N C) کی جانب سے بانہال سے ککٹ ملنے کی اُمیرتھی جبکہ فیصلہ اس کے برعکس ہوا۔آپ

ایک معتر شخصیت کے مالک تھے۔عیدگاہ بانہال اور جامع مسجد شریف رام بن کی تھے۔عیدگاہ بانہال اور جامع مسجد شریف رام بن کی تھیر بھی آپ کا خاص تعاون حاصل رہا۔ آپ کے چار فرزند ہیں اور تین لڑکے وکالت کے بعد وکالت کے بعد رحلت کر گئے۔

#### <u>پيرځمرانضل جيلاني:</u>

پيرمحمد افضل جيلاني ايك اچھے تعليم يافتہ اور ملنسار آفيسر تھے۔ آپ ٢٧ر ایریل ۱۹۳۷ء میں موضع درشی پورہ بانہال میں پیر مبارک شاہ کے ہاں تولد ہوئے جو دراثتی طور پر ایک دینی گھرانہ تھا۔میٹرک کا امتحان بانہال کے مقامی ہائی سکول سے یاس کرنے کے بعد آپ نے ایس پی کالج سرینگرسے ایف اے کے بعد بی اے کی ڈگری حاصل کی اور مزید مطالعہ کیلئے علی گڈھ چلے گئے۔ جہاں سے آپ نے ایم اے اردواور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیس اوراس کے بعدرام بن میں وکالت کے بیشہ سے منسک ہو گئے۔ ۱۹۲۲ء میں جب ریاستی اسمبلی کے انتخابات شروع ہوئے تو آپ نے بھی سیاست میں دلچیبی لینا شروع ا کیا۔لیکن آپ کوان ہی ایام میں اسٹنٹ رجٹر ار کواپر بیٹو کے طور پر تعینات کیا گیا۔۱۹۸۲ء میں آپ کو کے، اے، ایس میں انڈ کٹ کیا گیا اور آپ اسٹنٹ کمشنرایمپلائمنٹ ڈوڈہ کے طور پرتعینات کئے گئے۔ یہاں سے تبدیل ہوکر آپ ڈپٹی ڈائیریکٹر پنچایت بنائے گئے جوڈی سیسنٹرل کے ہم یابیہ کا عہدہ تھا اور سول سکریٹریٹ میں اس کا صدر دفتر تھا۔ ڈیٹی کمشنر سنٹرل کے بعد آپ کو ڈائیر یکٹررولرڈیولپنٹ کے طور پرتر تی دی گئی جہاں قریباً ڈھیڑ برس تک آپ اپنا

فرضِ منصبی نبھاتے رہے۔اس کے بعد آپ کوڈپٹی کمشنرڈوڈہ کے طور پر تعینات
کیا گیا اور قریباً آٹھ ماہ تک اس عہدہ پر برقر اررہے اور آپ یہاں سے تبدیل
ہوکر ڈائیر بکٹر لوکل باڈیز جموں کے منصب پر تعینات ہوئے اور یہیں سے
سرکاری فرایض سے فارغ ہوگئے۔مئی ۱۹۵۷ء میں آپ کچھ عرصہ کیلئے بیار
رہنے کے بعدر حلت ہوگئے۔

### سيرمحراسلام:

سید محد اسلام گیلانی ایک فعال آفیسر رہے۔ آپ ۲۷ردسمبر ۱۹۳۹ء میں ادھمپور کے نگروٹہ کلرموڑہ میں سیدا کبرعلی شاہ کے ہاں تولد ہوئے۔ادھمپوراس وقت اس علاقے کاضلع صدر مقام تھا۔ چنانچیہ ۱۹۴۷ء میں تقسیم ملک کے بعد جب افراتفری کا ماحول بیدا موااور فرقه وارانه فسادات بھڑک اُٹھے آپ بھی اُن حالات ہے متاثر ہوئے اور نقل مکانی کر کے بانہال میں پناہ حاصل کی۔اس وقت آپ کی عمر چھ پاسات برس کی تھی۔ یہاں پر آپ نے اپنے برادرا کبر جومحکمہ جنگلات میں فارسٹر تھے کے ہمراہ آ کر اُن کی سر پرستی میں رہے اور نامساعد حالات میں ہی بانہال کے ہائی سکول میں داخلہ لیا اور 1980ء میں میٹرک کا امتحان پاس کیاجس کے بعد آپ یہاں کے ایک مقامی سکول محصہار میں مدرس تعینات ہوئے۔ کچھ عرصہ بعدیہاں سے تبدیل ہوکررام بن کے ہائی سکول میں تعینات ہوئے۔آپ نے پرائیویٹ طور پرادیب فاضل اور بی اے کی ڈگری حاصل کی۔دریں اثنا آپ ۱۹۲۱ء میں محکمہ کواپریٹو میں اسٹینٹ رجسڑ ارکواپریٹو كے طور تعينات موئے۔آپ كے دواور ساتھى ملك محمة عبدالله اور محمدا قبال خان

جواً نہی ایام میں علی گڈھ سے ایل ایل بی کی ڈگری کرکے آئے تھے اور رام بن میں و کالت شروع کر چکے تھے اُنہیں بھی اس عہدہ پرتعینات کیا گیا۔لیکن اُنہوں نے اپنے وکالت کے بیشہ سے وابستہ رہنا پہند کیا۔ ۱۹۷۳ء میں آپ ترتی یا کر ڈپٹی رجٹرار کے عہدے پر تعینات ہوئے اور ڈوڈہ سے انت ناگ کے لئے تبديل ہوئے۔ ۸ کے ۱۹ ء میں آپ مزیدتر تی پاکراسٹنٹ کمشنر ڈیولیمنٹ ڈوڈو کے طور پر تعینات ہوئے۔۱۹۸۳ء سے آپ کے اے ایس میں انڈکٹ ہوگئے اور جولائی ۱۹۹۷ء میں اعز ازی طور پر ایڈیشنل رجسٹر ارکوایریٹو کے عہدے سے سبدوش ہو گئے۔آپ ایے محکمہ کے ایک باصلاحیت آفیسر مانے جاتے تھے اور ریٹارمنٹ کے بعد بھی تقریباً آٹھ برس تک ریجنلٹر بنگ،آر،ای، فی رہیر سنگھ یورہ جموں کے اعزازی برنیل رہے۔ آج بھی اس ادارے میں اور IMPA میں گیٹ سپیکری حیثیت سے وقتاً فو قتاً مرعو کئے جاتے ہیں۔ دینی مطالعہ سے بھی آپ کوخاص رغبت حاصل ہے تا حال جار بارزیارت حج بیت اللہ اورتقریباً بارہ بارعمرہ شریف سے مُشرفیاب ہوئے ہیں۔ مرکزی جامع مسجد بانہال کے نذرآتش ہونے کے بعد آپ نے اس کی دوبارہ تعمیر میں اپنا بھر پورتعاؤن پیش

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# آ نریبُل جسٹس شری ٹی ایس ٹھا کور

جسٹس شری ٹی ایس ٹھا کور حال ہی میں سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ ایک بہت ہی بُر د بارشخصیت کے ما لك بين اورمحنت ولكن كاغير معمولي جذبه ركھتے بيں \_ آپ كا انداز بيان سنجيدہ ، متوازن اور پُرکشش ہے جوآپ کی ذہانت ولیافت کا عکاس ہے۔ آپ ہم رجنوری ۱۹۵۲ء کوشری ڈی ڈی ٹھا کور کے ہاں تولد ہوئے۔ جوریاست جموں وکشمیر کے ایک ماہرِ قانون اور ریاستی ہائیکورٹ کے ایک فاضل جج اور بعد میں ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اور ریاست آسام کے آنریبل گورنر جیسے متاز اور کلیدی عہدوں پر فائز رہ کراپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے رہے۔۳ے۱۹۷ء میں قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد شری ٹی ایس ٹھا کورایک پلیڈر کی حیثیت ہے اپنے والدشري ڈي ڈي ٹھا کور کے چيمبر سے منسلک ہو گئے اور بہت ہي کم عرصہ ميں ایک ذہین ایڈوکیٹ کی حیثیت ہے اُ بھر کر سامنے آگئے اور ۱۹۹۰ء میں ایک سئئیرایڈوکیٹ کی حیثیت سے معنون کئے گئے۔ ۱۲رجنوری ۱۹۹۴ء میں آپ کو جموں وکشمیر ہائیکورٹ کےایڈیشنل جج کی عہدہ پر فائز کیا گیا اور مارچ ۱۹۹۳ء میں آپ کا یہاں سے تبدیل ہوکرریاست کرنا تک کے ہائیکورٹ کے جج کے

عہدے پر فائیز ہوئے اور ۱۹۹۵ء میں ایک مشتقل (Parmanent) جج کے منصب پر فائز ہوئے۔ ۹راپریل ۲۰۰۸ء میں آپ دہلی ہائیکورٹ میں ایک ا یکٹنگ جج کے طور پر تعینات کیا گیا جہاں آپ نے اپنی بے مثال صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ااراگست ۲۰۰۸ء میں آپ پنجاب اور ہریانہ ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر فائیز کیا جہاں آپ تقریباً دوسال کے عرصہ تک اپنی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ارنومبر ۲۰۰۹ء میں آپ نے مزیدتر قی یا کر آ نریبُل سیریم کورٹ آف انڈیا کے جج کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کا منصب سنجالا۔ بحثیت سینیر ترین جج آنریبل سپریم کورٹ آپ نے کی ایسے بینچوں کی قیادت کی جس میں آپ نے BCCI ( کرکٹ کنٹرول بورڈ آف انڈیا) اور MCCP (ملٹی کروڑ جیٹ فنڈ ) جیسے خرد بُر د کے تنگین معاملات کی ساعت کے بعد تاریخی فیصلے صا در کر دیئے۔اپنی غیر معمولی صلاحیت، ذہانت اور قابلیت کی بناء یرآ پ کوملک کی عدلیہ کے اعلیٰ ترین منصب پر دسمبر ۱۵-۲۰ء میں بحثیت چیف جسٹس آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا کے فائز ہوئے آپ نے جسٹس ایچ ،ایل دتو کی جگہ لی جواس عہدے سے سبکدوش ہوئے جسٹس شری آ درش سین آ نند کے بعد آپ ریاست سے تعلق رکھنے والے دوسری شخصیت ہیں جواس عہدے پر فائز ہوئے۔آبایک سال کے زائد عرصہ تک عہدہ پر فائز رہیں گے۔

# شكيل احمد بيك

جناب شکیل احمد بیگ ایک متوسط قد کے ایک سڈول، خوش وجاہت، چست وچوبنداور بیدار ذبن پولیس آفیسر ہیں۔ آپ ۲۵ رمگی ۱۹۵۵ء میں بانہال کے موضع چریل میں حاجی عبدالطیف بیگ کے ہاں تولد ہوئے۔ بائیوسائنس مضمون میں یوسٹ گر بجویٹ ڈگری حاصل کرنے کے بعدریاستی پبلک سروس کمیشن کے مسابقتی امتحان (KAS/KPS) میں شمولیت کی اور کامیاب ہوکر ڈپٹی سپرانٹنڈنٹ کے طور پر طعینات ہوئے۔ دوسال کے عرصہ تک اودهمپور پولیس ٹرینگ سکول اور سرینگر میں پیشہ وارانہ تربیت حاصل کرنے کے بعد سرینگر کے جنوبی شہر کے اہم حساس پولیس سب ڈویژن میں تعینات کئے گئے جہاں پرآپ نے اپنی تیز ذہانت کی بدولت نقب ذنی کی اہم واردات کا سراغ لگانے کے علاوہ ،ربط ضبط اورعوامی تعلقات قایم کرنے کے حوالے سے ایک نمایاں رول ادا کیا، اس کے علاوہ منشیات اور براون شگر وغیرہ وغیرہ اخلاقی دھندوں کا بہت حد تک قلع قمع کر دیا۔اکتوبر ۱۹۸۹ء میں آپ کوشہر جموں میں سٹیٹر یفک کا جارج دیا گیا جہاں آپ نے تن دہی سے کام کیا۔ آر، ایس پورہ بس اڈہ کوموجودہ جگہ پرمنتقل کرنا بھی آپ کی کوششوں سے مل میں آیا۔ ۱۹۹۲ء میں

ہے ریاست کے وتحلینس محکمہ میں تعینات ہوئے۔ جہاں پر آپ نے رشوت ستانی کے کچھاہم جرائم کوطشت از بام کرنے میں کافی سعی کی۔ اپنی بےلوث پیشہ ورانہ خدمات اور دیانتداری کے صلے میں آپ کو ۱۹۸۴ء میں DGP Commendation medal کے اعزاز سے نوازا گیا۔۱۹۹۴ء میں آپ ترقی یا کرایس، پی آ پریشنز کپوارہ کے طور پر تعینات ہوئے اور مارچ ۱۹۹۷ء میں ایس، پی، جے اینڈ کے سی، آئی، ڈی نئی دہلی تعینات ہوئے جہاں انجارج دہلی سیل کے طور برآپ کی خدمات کافی نمایاں رہیں۔جس کی بنا پرآپ کو پولیس میڈل سے نوازا گیا جوآپ کو ۲۰۰۰ء میں یوم جمہور پیا کے موقعہ پر دیا گیا۔ وسمبر ١٠٠١ء مين آپ كونيشنل مائے وے رام بن يرايس، ايس، في تعينات كيا كيا-جہاں آپ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ۲۰۰۸ء میں ایس، ایس، پی جموں تعینات ہوئے اس دوران امرناتھ پاتراکے قل عمل بقومی تقریبات کے اِنعقاد اورضوابط قانون کی ممل آوری میں کلیدی رول ادا کیا۔۲۰۰۲ء میں آپ کو بہترین کارکردگی کے عوض شیر تشمیر میڈل دیا گیا۔ ۲۰۱۰ء میں آپ ایس، ایس، پی بارہمولہ تعینات ہوئے۔اس دوران وادی میں پھراو کے واقعات کی واردا تیں ہونے لگیں۔آپ نے لوگوں کو ہرممکن تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی اورعوامی رابطوں کاعمل جاری رکھا۔۲۰۱۲ء میں آپ ترقی پا کرڈی، آئی، جی ٹریفک جموں تعینات ہوئے۔اس دوران آپ نےٹریفک کو با قاعدہ بنانے اور حادثات کو کم کرنے کے حوالے سے مختلف پروگراموں کا اہتمام کیااور ماتحت عملے کو قواعد کی عمل آوری میں چوکس رہنے کی ہدایت دی۔اس وقت موصوف ڈی،

آئی، جی جموں کھوعہ رہنے کے طور پرخد مات انجام دے رہیں ہیں۔ آپ نے اس دوران آپ نے کشتواڑ کے علاقے میں حالیہ قص امن کے تناظر میں فرقہ وارانہ فسادات اورامن واتحاد کو بینی بنانے میں اپنی سرگرم کوششیں جاری رکھیں۔ آپ کو پولیس عملے کی بہادرانہ قیادت کے سلسلے میں'' صدارتی پولیس میڈل' عطاکیا گیا جو آپ کو یوم جمہوریہ ۱۹۱۶ء کی تقریب پردیا گیا۔ آپ پولیس محکمہ کے عطاکیا گیا جو آپ کو یوم جمہوریہ ۱۹۱۶ء کی تقریب پردیا گیا۔ آپ پولیس محکمہ کے ایک ہردل عزیز آفیسر مانے جاتے ہیں۔

#### بشيراحدرؤ نيال

جناب بشیراحدرونیال ایک ذہین اور ہردل عزیز بیروکریٹ رہے۔آپ بانہال کے ایک دورا فقادہ پہاڑی علاقہ مالیگام پوگل میں ۱۰ر مارچ ۱۹۵۳ء میں عبدالرحمان رونیال کے ہاں تولد ہوئے جوایک نیک سیرت زمیندار تھے۔ مُڈل درجے تک مالیگام کے مقامی سکول میں زیر تعلیم رہنے کے بعد ہائی سکول بوگل سے میٹرک کا امتحان ماس کیا۔۱۹۷۳ء میں گورنمنٹ ڈگری کالج انت ناگ ہے کمپاونڈ آرٹس میں بی اے کی ڈگری حاصل کی ۔اس دوران کا کج کے سالنامہ جریدہ'' وری ناگ' کے معاون مدر بھی رہے۔ ۲ ۱۹۷ء میں تشمیر یو نیورش سے اقتصادیات کے حقوق میں پوسٹ گریجو بیٹ ڈگری حاصل کی اور اسی دوران ریاست کے مسابقتی امتحان (KAS) ماس کیا۔ 1922ء میں تحصیلدار کے طور پر تربیت کے لئے منتخب ہوئے اور تربیت سے فارغ ہوکر تحصیلدار زرعی اصلاحات مخصیل مہور معین ہوئے جہاں بری لگن کے ساتھ کام کیا۔اس کے بعدآب بانہال میں تحصیلدار کے طور تعینات ہوئے اور یہاں سے تبدیل ہوکر

ضلع ترقیاتی تمشنرڈوڈہ کے دفتر میں ہیڈکوارٹراسٹنٹ رہے اور پھرڈوڈہ میں بطور تحصیلدارتعینات ہوئے۔ یہاں سے ترقی پاکرالیں ڈی ایم بن گئے اور کشتواڑ اور شو پیان جیسے علاقوں میں خدمات انجام دیں۔اس کے بعد اسٹینٹ کمشنر راجوری اور ڈپٹی سیاز ٹیکس کمشنر کے طور پر بھی کام کیا۔ بعد از ال مزید ترقی پاکر الديشنل ديي كمشنر سرينگر، ايديشنل دي سي جمون، دي مشنر راجوري، اننت ناگ، دْائير يكٹرفو دُانندْ سپلائز كشمير، دُائير يكٹر ديهي تر قيات كشمير، ايديشنل كمشنر تشمیراورریلیف کمشنر جمول جیسے عہدول پر تعینات رہے۔ ۲۰۰۵ء میں آپ آئی، اے،ایس کے امتیازی کیڈر میں شامل ہوئے اور بیر قی آپ کو ١٩٩٥ء سے دی گئی۔آپ نے اُوڈی میں پیش آنے والے زلزلہ کے سانحہ کے دوران وہاں پر ریلیف تمشنر کے طور بشمول اینے رفقا کے اپنی بے لوث اور قابل ستالیش کار کردگی کامظاہرہ کیاجس کے عوض حکومت ہند کی جانب ہے آپ کو پانچ لا کھروپے کے نقذانعام اور گولڈمیڈل سے نوازا گیا۔ بیاعز از پہلی مرتبدریاست میں کسی سول سروس آفیسر کودیا گیا اور بیاعز از آپ کواس رمتی ۹۰۰۹ء کو' دیوم سول سروس' کے موقعہ پر وزیر اعظم ہند شری من موہن سنگھ کے ہاتھوں ملا۔ موصوف نے ڈائیریکٹراسٹیٹس، ڈائیریکٹرٹیکنیکل ایجوکیشن، کمشنرسیکریٹریٹیکنیکل ایجوکیشن، ر بو نیواور بحالیات جیسے کلیدی عہدوں پر رہ کراپنی بہترین کارکر دگی کا مظاہرہ کیا۔ حال ہی میں کمشنر سیریٹری اور ایمپلائمنٹ کے عہدے سے سبکدوش ہوگئے اور اب سیاست میں آ کرعوامی خدمت کے مزیدخواہاں ہیں۔

# جسٹس شری دهیرج سنگھ:

جسٹس شری دهیرج سنگھ آنریبل ہائیکورٹ کے ایک جوان سال اور قابل جے ہیں۔آپ ۲۵ راپریل ۱۹۲۴ء میں جسٹس شری ڈی ڈی ٹھا کور کے ہاں تولد ہوئے جو ریاستی ہائیکورٹ کے ایک قابل جج ۔سپریم کورٹ کے ایک سئیر ایڈوکیٹ ہونے کےعلاوہ ریاست کے نائب وزیرِاعلیٰ اور ریاست آسام کے گورنر جیسے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔شری دھیرج سنگھ نے ابتدایی تعلیم جموں کے پرزنٹیش کا نوونٹ سے حاصل کرنے کے بعد جموں کے گا ندھی میموریل سائینس کالج سے بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی اور بعدازاں جموں یو نیورشی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔اس کے بعد آپ اینے برا درا کبرشری ٹی ،ایس ٹھا کور کے چیمبرسے منسلک ہوکر ہائیکورٹ میں پریکٹس کرنے لگے اور کئی اہم فیصلوں کی پیروی کرکے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اپنی تیز ذہانت کی بدولت آپ ہائیکورٹ کے سئنیر ایڈو کیٹ ہوئے اور اپنی صلاحیتوں لا لوہا منواتے رہے۔ ۸؍ مارچ ۲۰۱۳ء کوآپ جموں وکشمیر ہائیکورٹ میں ایک مستقل جج کے طور پرتعینات ہوکراس عہدہ پر فائیز ہوئے اور تا حال اپنے فرایض منصبی کوخوش اسلوبی کے ساتھ سرانجام دے رہے ہیں۔

#### زابده خان

محترمہ زاہدہ خان ایک ایسے خانوادہ سے تعلق رکھتی ہیں جہاں ایک پڑھا کھاسیاسی ماحول تھا۔ آپ کے والد مرحوم محمد ایوب خان ریاستی کا بینہ کے ایک آزمودہ کاروز ریکا بینہ رہنے کے علاوہ پر دیس کا نگریس کے صدر اور لوک سجا کے

ممبر بھی رہے۔زامدہ پروین ۱۲ر مارچ ۱۹۵۷ء میں بانہال کے چملواس علاقے میں پیدا ہوئیں۔ابتدائی تعلیم سرینگر کے مکنسن سکول میں حاصل کی۔میٹرک کا امتحان جموں سے پاس کرنے کے بعد بی، اے، ایم ،اے اور ایم ،ایڈ کے امتحانات بھی جمول یو نیورسٹی سے پاس کئے۔ ۱۹۷ ء میں ریاستی ببلک سروس کاامتحان کے،اے،ایس پاس کیااورانڈرسیریٹری کےطور پر تعینات ہوئیں اور مختلف محکموں میں کام کیا۔اس کے بعد ترقی حاصل کر کے کچھ عرصہ جمول کے میڈیکل کالج میں ایڈمنٹریٹو آفیسر کی حیثیت سے نمایاں کام کیا۔اس کے بعد جن دیگر جحکموں میں کام کیا اُن میں جوائینٹ ڈائیریکٹر ہینڈی کرافٹ،رجسٹرار البيثل ٹرينينل اورايڈمنسٹريٹوآ فيسرسکول ايجو کيشن جيسے مناصب شامل ہیں ۔مزيد ترقی حاصل کر کے ڈائیریکٹرسکول ایجوکیشن کے عہدہ پر تعینات ہوئیں جہال تقریباً تین برس تک کافی محنت اور آگن اور ایمانداری سے کام کیا۔ ۲۰۱۱ء میں آپ کوڈیٹی کمشنر کٹھوعہ کے طوریر فائیز کیا۔ آپ صوبہ جموں سے تعلق رکھنے والی یملی مسلم ڈائیریکٹر اور ڈیٹی کمشنر رہی ہیں۔ مارچ ۱۳۰ء میں آپ اینے اِسی عہدہ سے کھوعہ سے سبکدوش ہوگئی۔

## آفاق احمه:

مسٹر آفاق احمد گیری ایک اُنجرتے ہوئے باصلاحیت جواں سال ہیں جس کوضلع رام بن سے قومی سطح کے آئی، یس، کے وقاری امتحان میں کامیاب ہونے والے یہاں کے پہلے اُمیدوار کا اعزاز حاصل ہے۔ آفاق احمد ۲۷ دسمبر ۱۹۸۲ء میں بانہال کے موضع بنکوٹ میں محمد یوسف گیری کے ہاں تولد ہوئے جو

محکمہ سوشل فارسٹری کے ایک ملازم ہیں۔ آفاق احمد کی ابتدائی تعلیم جموں کے ایک پیلک سکول میں ہوئی اور چھٹی جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد سینگ سکول مگروٹہ سے بارہویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ اِس کے بعد جموں کے انجینر نگ کالج سے الیکٹرانک اور مواسلاتی انجینر نگ میں ڈگری حاصل کی۔ تھوڑے سے وقت کیلئے ایک پرائیویٹ کمپنی (Nokia) میں کام کرنے کے بعد بيه مشغله چھوڑ دیا اور جامعیه ملیه دہلی یو نیورشی لائبر ریری میں مطالعہ سے استفعادہ کیااور۱۳۱۰ء میں منعقد ہونے والے آئی ،اے،ایس امتحان میں پہلی ہی کوشش میں کامیابی حاصل کی۔ دوران تعلیم ساجی کاموں میں بھی دلچینی لیتے رہے اور ایک N G O کے فعال رکن بن گئے۔ آفاق کے سامنے مستقبل قریب میں تی کے نئے آفاق موجود ہیں۔آپ کی کامیابی سے یہاں کی نئی بود کی صلاحیتوں کو ایک نئی چلداورحوصله ملاہے۔

#### فاروق احمرخان:

جناب فاروق احمد خان ایک باسلقہ اور فرض شناس سرکاری آفیسر رہے۔
آپ ۲۲ راگست ۱۹۵۵ء میں بانہال قصبہ کے خان محلّہ میں محمد یوسف خان کے
ہال تولد ہوئے جو محکمہ شیپ میں ایک دیا نترار اور فرض شناس شیپ ڈیولپنٹ
آفیسر مانے جاتے تھے۔ فاروق احمد خان نے ۱۹۸۴ء میں اقتصادیات کے
مضمون میں یوسٹ گریجو یٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد محکمہ پولیس میں
سب انسپکڑ کے طور سلیکٹ ہوگئے۔ ۱۹۸۳ء میں ریاست کے مسابقتی امتحان
کے،اے،ایس میں شامل ہوکر کا میابی حاصل کی اور دوسال کی تربیت کے بعد

١٩٨٧ء ميں تخصيل مہور ميں بلاک ڈيوليمنٹ آفيسر تعينات ہوئے۔اس عہدہ پر مخلف مقامات پر ڈیوٹی سرانجام دی۔۱۹۹۱ء میں تر قی پاکر پونچھ میں ایڈمنسٹریٹو ہ فیسر کے طور تعینات ہوئے۔اس کے بعد مہور اور ڈ ڈونسبت گڑھ جیسے علاقہ جات میں ائیریا ڈیولپنٹ آفیسر اور ایس ڈی ایم کی حیثیت سے کام کیا۔ ١٩٩٩ء میں مزیدتر قی پاکر اسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ ڈوڈہ کے طور پر تعینات ہوئے۔ یہاں سے ۱۰۰۱ء میں تبدیل ہوکر جوائینٹ رجٹر ارکواپر بٹوکشمیر کے طور تعینات ہوئے۔اس کے بعد تقریباً تین سال تک ایس ڈی ایم کولگام تشمیراور کشتواڑ کے طور پر کام کیا۔کشتواڑ سے تبدیل ہوکر جوائینٹ ڈائیر بکٹر فوڈ جمول کے عہدہ پر متعین ہوئے۔مئی ۱۰ء میں جمول سے تبدیل ہوکر ڈپٹی کمشنر کولگام کے عہدہ پر فائیز ہوئے جہاں تقریباً دو برس تک خدمات انجام دیتے رہے اور ائی بے لوث کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔۱۲-۲۱ء میں یہاں سے تبدیل ہوکر میشال سکریٹری فائننس بنائے گئے اور تقریباً چھے ماہ تک یہاں کام کرنے کے بعد ڈائیریکٹر لینڈ ریکارڈس کشمیر کے طور پرخد مات سرانجام دیتے رہے۔اگست ۲۰۱۳ء میں خوش اسلوبی کے ساتھ سرکاری خدمات سے سبکدوش ہو گئے۔آپ ا پی پوری سروس کے دوران ایک شریف النفس اور فرض شناس آفیسر کے طور پر لوگوں میں ہردل عزیزرہے۔

## غلام حسن بٹ:

جناب غلام حسن بٹ ۱۱۷ اگست ۱۹۳۹ء میں موضع محصہار بانہال میں عبد الکبیر بٹ کے ہاں تولد ہوئے۔ ہائی سکول بانہال سے میٹرک پاس کرنے

کے بعداننت ناگ ڈگری کالج سے ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا۔ اِس کے بعد کلکتہ چلے گئے اور بزگال انجیز نگ کالج سِب بورسے بی ای الیکٹرنگ کی ڈگری لی۔ اِس کے بعد FRI ۔ ڈیرہ دون سے ؤ ڈور کنگ میں ڈیلوما حاصل کیا اور Specrilisation سٹری ٹور کی خاطر جرمنی ، لندن ، فرانس اور سویز رلینڈ جیسے مما لک کا دورہ بھی کیا۔ اِس کےعلاوہ ہندوستان کی مختلف تنظیموں کی جانب سے مختلف منجمنٹ پروگراموں میں شمولیت کی خاطر ملک اور ملک سے باہر بھی چلے گئے۔ٹمبر ڈیولیمنٹ ایسوسی ایشن کے تاحیات ممبر ہیں۔آپ نے ۱۹۲۵ء میں سٹیٹ الیکٹریکل ڈیپارٹمنٹ میں اسٹنٹ انجیز (پروہیشنر) کے طور پراپی سرکاری نوکری کا آغا کیا۔ اِس کے بعد وولن مِل بمنہ میں ڈیپوٹ کئے گئے جہاں ۱۹۷۳ء تک انجیز کے طور پر کام کیا۔ ۱۹۷۳ء میں گورنمنٹ جوائنیری یا مپور میں ڈیٹی منیجر کی حیثیت سے تعینات ہوئے اور ۸ کے ۱۹۷ء میں ترقی یا کرمنیجر کے عہدے پر فائیز ہوئے۔۱۹۸۵ء میں مزید تر تی پاکرڈپٹی جزل منیجر کے عہدے پر فائیز ہوئے جہاں ۱۹۸۹ء تک خدمات انجام دیتے رہے۔اور اِس دوران گورنمنٹ جوائنیری مل یا مپور اور گورنمنٹ سلک فیکٹری راج باغ سرینگر جیسی اہم جگہوں پررہے ۱۹۸۹ء میں ترقی یا کر جنزل منیجر ریزن فیکٹری میران صاحب جمول ریزن فیکٹری سندر بنی اور راجوری کے عہدوں پر تعینات رہے۔ JKI میں اپنی بہترین کارکردگی کی بناپر آپ کووزیر اعلیٰ کی جانب سے بہترین کارکردگی کا ایواڑ دیا گیا۔۲۰۰۲ء ہے۳۰۰۷ء تک پھر ۲۰۰۵ء ہے۔۲۰۱۰ء تک TCI کے جزل منیجر رہے اور پھر ۱۰۲ء کے بعد TCI MAX کے جزل منیجر

رہے۔غلام حسن بٹ ایک بہت ہی مختی اور دیانتدار آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے اور اپنے متعلقہ اداروں کو چارچاند لگاتے رہے۔ سرکاری خدمات سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ یہاں کے فلاحی اور ساجی کاموں میں پیش پیش نظر آتے ہیں اور کافی عزت واحتر ام سے دیکھے جاتے ہیں۔

#### عبدالاحدمسرور:

عبدالا حدملک خلص مسرور بانهالی ، بانهال کے ایک دین پینداورصالے ساجی صلح کار ہیں۔ عفر وری ۱۹۴۷ء کو قصبہ بانہال کے متصل رکوموڑہ میں الله ملک کے ہاں تولد ہوئے جو ایک بہت ہی شریف اور کم گوشخص تھے۔ مسر ورصاحب کے نانا خواجہ سکندر ملک اِس علاقہ کے ایک شائستہ مخص اور تحریک آزادی کے اولین کارکنوں میں شار ہوتے ہیں۔مسرور بانہالی نے مُدل تک سرکاری سکول میں تعلیم یانے کے بعد دہنی کٹب کا مطالعہ جاری رکھا اور جامعہ اردو دیوبند سے ماہر دینیات کا امتخان پاس کیا۔ چھوٹی عمر میں تحریک جماعت اسلامی جموں وکشمیر کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور اِس جماعت کے ایک سرگرم اور فعال رکن بن گئے۔آپ ایک قصیح و بلیغ، دینی مبلغ اور ایک شعله بیان تشمیری خطیب ہونے کے ساتھ ایک فعال دینی ،ساجی اور سیاسی کارکن بھی ہیں۔ اِس کے علاوہ شعر گوئی کا ایک باسلیقہ ذوق رکھتے ہیں۔۱۹۸۲ء کے اسمبلی انتخابات میں آپ نے متحدہ محاذ تکٹ پرانتخاب میں حصہ لیالیکن جیت درج نہ کراسکے۔آپ اسوقت جماعت اسلامی کے ضلع سطح کے ناظم ہیں اور اپناایک حلقہ اثر رکھتے ہیں۔ ا پنی خدمات کے سلسلے میں یہاں کے مختلف علاقوں میں بھی جا کر قرآن وحدیث کی بات کہتے ہیں اور جامع مسجد شریف میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آپ کے کلام میں اصلاح احوال کے ساتھ ساتھ عوامی بے راہ روی پر بھی ایک زیریں طنزیایا جاتا ہے۔ یہاں کے عوام میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔

خواجہ خالد نظام ،خواجہ صد جو بانہالی کے ؤرثا میں سے ہیں،جن کاشخصی حکومت میں یہاں ایک دبد بہر ہا ہے۔خالد نظام سےرا کتوبر ۱۹۴۷ء میں موضع ڈولیگام بانہال میں خواجہ نظام الدین کے ہاں تولد ہوئے۔ ہائر سکنڈوری الیکو کا امتحان ہائر سکنڈری امیرا کدل سرینگر سے پاس کرنے کے بعد ایس، پی کالج سے بی،ایس،سی کا امتحان پاس کیا۔اس کے بعد ۲ عام میں جموں یونیورشی سے ایل، ایل، بی کی ڈگری لی اور تتمبر ۱۹۷۱ء میں رام بن بار ایسوسی ایش کے ساتھ شامل ہوکر پر بیٹس شروع کی اور پھر بانہأل میں منصفی قایم ہونے کے بعد، گذشتہ تقریباً چالیس برس سے وکالت کے اپنے پیشے سے جُڑے ہوئے ہیں۔ آپاس وقت یہاں کے آیک سنٹیر ایڈوکیٹ ہیں۔کئی برس تک کانگریس کے مخصیل سکریٹری رہے۔لیکن سرگرم سیاست میں آ گے ہیں آئے۔



# يوگلى....ايكىمخضرتعارف

بانہال کا علاقہ اگر چہ مجموعی طور پر ایک تشمیری علاقہ ہے لیکن یہاں کے شال مشرقی علاقے اور کچھ دیگر بالائی موڑہ جات میں ایک اور مقامی بولی بولی جاتی ہے جو ''یوگلی' کے نام سے منسوب ہے جو کشمیری زبان کی ایک زدیک ترین شاخ یا ڈیلیک (Dialect) مانی جاتی ہے،جس کا بیشتر لفظی سر ماییاور لہجہ کشمیری سے ملتا جلتا اور قریبی مشابہت رکھتا ہے۔ 'نیہ بولی مخصیل بانہال کے شال مشرق میں پوگل'' پرستان ، مالیگام ، ہی وگن ، دَهنمسته ، بهُر دار ، رام سو، نیل ، چملواس ، چکناڑ داوعلاقوں میں اور شال مغرب میں ہنجہال، چنجلو کے بالائی حصوں میں بولی جاتی ہے۔جنوب مشرق میں یہ بولی ، کھڑی،شگن، تر گام، ترند، سربگنی، ناچلانه،امکوٹ اور چانیاڑی وغیرہ قربہ جات کی ایک کمبی چوڑی پٹی میں بولی جاتی ہے۔ اِس کے علاوہ یہ بولی رام بن، کنگا، پرنوت، گاندری، تنارسو، باتلی، درموڑ اور ہوت وغیرہ کے موڑہ جات میں بھی بولی جاتی ہے۔ یوگل پرستان کے بیشتر لوگ اب رام بن چنینی وغیرہ علاقوں میں منتقل ہوکر مقیم ہوگئے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیہ بولی اُن کے ہمراہ اُن جگہوں پر بھی رائج ہوتی جارہی ہے۔اگرچہ بیآج

تک اردون تعلیق میں لکھی جاتی رہی لیکن کشمیری رسم الخط اس کیلئے سب سے موزون اور مناسب ہے۔ مالیگام، پوگل پرستان میں آج بھی اُردو کے کئی شیرین قلم کا تب موجود ہیں جن میں بیشتر جمول میں اخبارات میں کام کرتے ہیں اورصحافت کے ساتھ بھی جُڑ ہے ہوئے ہیں۔ (جیمی صوبس منز کائیٹر زبان و ادبیک تواری نے منشور بانہالی صفحہ ۵۲ سے ۵۳)۔ ریاست کے دوسرے مقامات کی ادبیک تواری نے بھی بالائی علاقوں میں گوجرلوگ بھی آباد ہیں جواپنی مادری زبان طرح یہال کے بچھ بالائی علاقوں میں گوجرلوگ بھی آباد ہیں جواپنی مادری زبان گوجری ہولئے ہیں۔

یوگلی کے بارے میں، بیسویں صدی کے اوائل میں ایک مغربی محقق گراہم بیلے نے'' دی لینگو بجز آف دِی نار درن ہمالیاز''نام کی کتاب میں اس بولی کے قواعد سے متعلق کئی باتوں پر روشنی ڈالی اور اس کے بعد نامور ماہر لیانیات سرجارج گرین نے ''لنگوسٹک سروے آف انڈیا'' کے جلدہشتم میں، پوگلی کے اصوات اور صرفی اورنحوی ڈھانچہ کے متعلق ایک تفصیلی جائزہ رقم کیا،جس کے بعداس کے مزید جائیزے اور تحقیق کی جانب ماہرین لسانیات اور اہلِ زبان کی ولچیسی بڑھنے لگی۔ چند ہی برس قبل تقریباً ۱۹۸۸ء میں امریکہ کے ایک جوان سال پروفیسراور ماہرلسانیات مسٹر پیٹر ہگ نے بھی پوگل کے نظام اصوات اور صرفی نحوی قواعد کاباریک بینی سے جائیز ہلیا۔ پروفیسر موصوف ذاتی طور پر پوگل پرستان کے علاقہ جات تک پہنچ اور اوم کارناتھ نامی ایک ہم قلم کے اشتراک سے ایک تحقیقی مسودہ بھی مرتب کیا۔ پیٹر ہگ موصوف نے راقم الحروف سے بھی بالمشافداپنے پروجیکٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ راقم الحروف نے جب

اُن سے اُن کے مطلوبہ پروجیکٹ کے بارے میں پوچھاتو آپ کا کہنا تھا کہ '' دورِ جدید میں انگریزی جیسی بڑی زبانوں کے زیرِ اثر ایک'' ثقافتی بلغار'' کا زور بڑھتا جار ہاہے اور بہت سی چھوٹی زبانیں،صفحہ مستی سے ناپید ہونے کے خطرے سے دوحیار ہیں۔اس لئے اُن کے ملک نے اسی طرح کی کئی زبانوں کو "Monoment" اورنمونے کے طور پر محفوظ کرنے کامنصوبہ رکھا ہے اور اُنہیں یوگل بولی کے بروجیٹ برکام کرنے کے لئے کہا گیاہے'۔ پیٹر ہگ کی تحقیق کے مطابق اس بولی کے بولنے والوں کی تعداد ہیں ہزار سے بھی زیادہ ہے۔ تشمیری زبان کے قلم کاروں میں پروفیسر مرغوب بانہالی، پروفیسرغلام محمد شاد،منیرہ فاطمہ اورمنشور بانہالی وغیرہ حضرات نے بوگلی کے حوالے سے کئی مضامین اور تحقیقی جائیزے رقم کئے ہیں۔مقامی طور پر نیل علاقہ سے تعلق رکھنے والے ایک مخلص اُستاداورا ہل قلم محدا قبال نیا تیک نے ' دیوگلی زبان کاصوتی نظام' کے نام سے اس بولی سے متعلق ایک محققانہ جائیزہ رقم کیا ہے اور اِس کے مختلف اصوات اور لسانی مسافت کوکافی دیدہ ریزی کے ساتھ نمایاں کیا ہے جواس بولی پر تحقیق کرنے والے، آئیند ، قلم کاروں کے لئے کافی کارآ مد ہوسکتا ہے۔ اِس بولی کانام'' پوگلی'' كيسے بيرا؟ اس كے لئے مختلف آرأ ہيں۔ عام خيال ہے كه يه بولى" بوگل پرستان' علاقے کے نام سے معنون ہے۔ جہاں کے لوگ اِس بولی کو بولتے ہیں۔" پوگل پرستان" ایک خوبصورت بہاڑی علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں اس علاقہ کے ساتھ خوبصورت پریوں کے موجود ہونے اوراُن کی انسانوں کے ساتھ دلچیں دکھانے کے قصے بھی مشہور ہیں جو ابھی تک یہال سینہ بہسینہ چلے

آرہے ہیں۔ شمیری زبان کے ناموررومانی شاعر''رسل میر' شایداس لئے اِن کوہستانوں میں اپنے محبوب کی پر چھائیاں دیکھنے کے متمنی ہوکر یوں نغمہ سرا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔

ے دوندووتم پراران وندے پوگل ہے پرستان بہارکہ و چھمکھ بہاڑی ڈینگی کونگی ہاوتے پان بہارکہ و چھمکھ بہاڑی ڈینگی کونگی ہاوتے پان ترجمہ:اے میری محبوبہ۔ (کونگی) میں پورے موسم سر ماکے دوران آپ کی خاطر پوگل پرستان کی برفیلی وادی میں آپ کا منتظر رہا ۔ لیکن بہار آتے ہی تم نے دوسری جگہ یعنے ڈینگ بٹل کے پہاڑوں میں گھومتے پھرنے کی ٹھان کی اور میں انتظار کرتا ہی رہا۔ اس لئے اب ملاقات میں زیادہ تا خیرنہ کرو)۔

پوگل پرستان دومتصل پہاڑی علاقہ جات ہیں جو بانہال کے شال مشرق میں واقع ہیں۔ اِن دونوں علاقوں کے دو چھوٹے دریائی نالے آکر ان کے دامن میں آکرمل جاتے ہیں اور سند ربی نالہ کے نام سے نالہ کچھلڑی کے ساتھ آگے چل کرمل جاتے ہیں۔

حقیقت ہے ہے کہ پوگی بولی صرف پوگل اور پرستان علاقوں میں ہی نہیں بلکہ ایک وسیع وعریض پہاڑی پئی میں اور یہاں کے مختلف اطراف میں بھی بولی جاتی ہے جسیا کہ ماقبل صفحات میں ذکر کیا گیا۔ اِس لئے اس کوصرف یہیں تک محدود کرنا بعیداز حقیقت ہے۔ اِس کو'' پوگل'' نام تک ہی محدود رکھنے کی ایک وجہ پیجھی ہوسکتی ہے کہ گریرین خود اِن علاقہ جات تک نہیں آیا بلکہ اپنے اہل کاروں کی وساطت سے معلومات کا حاصل کرتا رہا۔ ممکن ہے کہ اُس کے اہل کاروں کو

صرف أن لوگوں سے ہی استفسار کا موقعہ ملا ہوجو بوگل علاقے سے تعلق ہوتے اور اُنہوں نے اس بولی کو پوگل تک ہی محدود ہونا ظاہر کیا ہو۔غور سے دیکھا جائے تو آریائی قوم سے تعلق رکھنے والے جو تھش قبیلہ کے لوگ یہاں کے مختلف اطراف اور بہاڑی علاقوں میں آباد ہوگئے وہ کھاشایا کھسالی بولی بولتے تھے۔جس کو بعد میں'' کھہہ'' بولی بھی کہا گیا ہے۔جس کا ذکر محمدا قبال نیائیک (نیلوی) نے بھی یوں کیا ہے۔ "اس زبان کا قدیم نامہ" کھہہ" ہے جو کھاشا قبیلے سے منسوب بتائی جاتی ہے جس کا ذکر کلہن کی راج ترنگنی میں ہے '' دیوگلی'' نام بظاہرایک محدودعلاقے کاتعین کرتا ہے جبکہ اس کے بولنے والے یہاں کے مختلف دُور پاراور بالا ئی بہاڑی علاقوں میں بھی مسکن پذیرییں جوابھی تعلیمی اور اقتصادی لحاظ سے مقابلتاً بسماندہ ہیں۔راقم الحروف کی حقیررائے میں اس کا '' کھہہ بولی''یا'' پرستانی'' نام زیادہ موزون ہوگا جس سے اس کے ایک وسیع لسانی مند کا تعین ہوسکتا ہے اور اس کے تمام بولنے والوں کے علاقوں کی نمائیندگی ہوسکتی ہے جس کے آگے چل کر کئی اور طرح کے فوائید حاصل ہوسکتے ہیں اور یو نچھ علاقے کی پہاڑی زبان بولنے والے لوگوں کی طرح ہی اس زبان کے بولنے والے بھی مراعات کے حقدار قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ لِسانی سطح پر اِس بولی کے دراصل تین طرح کے لہجے سامنے آجاتے ہیں۔ یعنے ا،۔ پوگل اور ماليگام كالهجه\_٢، پرستان اور بردو كالهجه جو بوگلى اور رام بن كا درمياني لهجه ہے۔ سېنل، کورې ، ترگام، چانيازي، چېلواورېنجهال دالالهجه، جس پرکشميري کې زياده گہری چھاپ واضح ہے۔ یہ بات محتاج بیان ہے کہ کشمیری زبان کا تعلق درد خاندان سے بتایا جاتا ہے جس کامنبع در دستان کا علاقہ ہے جس میں گلگت، کشمیر، سندھاور چتر ال وغیرہ علاقہ جات ہیں۔ تشمیری زبان اپنے در دمنیج سے نکل کر وادی کشمیراور اِس کے نواح میں نشوونما پاتی رہی اور خوب پھلی پھولی۔ چنانچہ وادی سے مختلف اوقات میں نامساعد حالات میں یہاں کے بہت سے لوگ نِکل کریہاڑی ملحقہ جات میں پناہ کیکر قیم ہوتے رہے۔وادی کے جنوب خاص کروادی چناب میں کشتواڑی ،سراجی ،رام بنی اور پوگلی جیسی بولیاں رائج تھیں۔ جہاں اِن کی زبان پرمقامی بولیوں کا بھی اثر پڑتا رہا اور ان کےلب ولہجہ میں بہت حد تک فرق کاعضر غالب ہوتا گیا۔ ویسے دُنیا کی بڑی بڑی زبانیں بھی اینے علاقائی تناظر میں اس طرح کےلب واہجہ کے فرق کی حامل ہیں کیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے مفہوم کوآ سانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ پیہ صورت حال یہاں بھی موجود ہے۔ یوگلی بولنے والے کشمیری زبان کوبھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں بلکہ کچھ لوگ بول بھی سکتے ہیں۔ جارج گریرین چناب ویلی اور شمیری زبان کے منظرناہے کے حوالے سے یوں رقمطر از نظر آتے ہیں:

Kashmir has also over flown the punjal range into the Jammu province of the state and in the valley between the water shed and the valley. Between the water shed and the valley of Chinab there are a number of mixed dialects such as Pogli, Siraji of Doda and Rambani. The first of two represent Kashmiri merging into Dogri (Grerson, 1919: 233).

گرمین کے اس قول کی تائید کواس بولی کے ضائر کے مطالعہ میں بھی اچھی

طرح سے جانچا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اِس بولی کے خمیر غائب کا صیغہ جہاں کشمیری زبان کے عین مثِل ہے وہیں واحد متکلم، جمع متکلم اور واحد حاضر پر رام بنی/ یا ڈوگری کا زیادہ اثر نمایاں ہے: مثال کے طور پر۔

اس مثال میں جہاں واحد غائب (سُه ) پوگلی سے ملتا جُلتا ہے وہیں واحد اورجمع متکلم پررام بن یا ڈوگری کا نمایاں اثر ہے۔مردم شاری ہندر پورٹر ۱۹۳۱ء کے مطابق'' پوگلی'' کشمیری کوعلخید ہ طور پر دکھایا گیا ہے اور اُس وقت اس کے بولنے والوں کے اعداد شارکو ا ۵ اے قریب ظاہر کیا گیا ہے جبکہ ۱۹۱۱ء کی مردم شاری میں بہ تعداد صرف ۱۱۵۸ دِکھائی گئی ہے جوراقم الحروف کے خیال میں صرف بوگل پرستان کےعلاقے تک ہی کےلوگوں کا احاطہ کرتی ہے۔ جبکہ بیہ تعداداس سے کہیں زیادہ ہوسکتی ہے۔ پوگلی بولنے والوں میں مسلم اور غیرمسلم دونوں مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ بلکہ کشتواڑی بولی کی طرح پوگلی میں بھی مسلم اورغیرمسلم فرقوں میں گغت کے اعتبار سے کئی لفظوں میں فرق موجود ہے۔ یوگلی اور کشمیری زبان کے بیشتر سرمایہ الفاظ میں ایک قدر مشترک پایا جاتاہے۔مثال کےطور بر۔ 

|              |         | ,            | ( )          |                   |              |
|--------------|---------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| بوگلی        | کشمیری  | <u>اُردو</u> | <u>بوگلی</u> | کشمیری            | أردو         |
|              | كريثون  | NR           | ئہ           |                   | 09           |
| _            | بت      | حياول        | ڗٛور         |                   | جإد          |
| فيد (چيوت)   | سفيد سن | سفيد         | ماز          |                   | گوشت         |
| واه          | وأه     | وس           | نار          | نار               | آگ           |
| رۇو          | رۇد     | بارش         | يندر         | יגננ              | 37.          |
|              |         |              | الفاظ:       | <u> فرق دا _ا</u> | کم وبیژ      |
| <u>بوگلی</u> | کشمیری  | <u>اُردو</u> | <u>بوگلی</u> | کشمیری            | <u>اُردو</u> |
| ست           |         | سات          | ۇر           | رور               | נפנש         |
| أكله         | 当       | BIT          | دان          | والني             | دھان         |
| كۆل          | گُل     | درخت         |              | بهُون             | كتا          |
| ر<br>شوپت    | ہا پُت  | ر بچھ        | ji s         | كحور              | بإؤل         |
| مكي          | اکھ     | ایک          | رات          | داتھ              | دا <b>ت</b>  |
| شگ           | شوگيم   | طوطا         | پنیہ         | پۆنى              | يانى         |
| أدنه         | ودش     | كهرا         | گُب          | گوب               | بھاری        |
| گواش         | گاش     | روشنی        | أن           | اۋن               | اندها        |
| اُس          | 5-1     | بم           | كوژل         | كذل               | يل           |
|              |         |              | أزل          | ووزُل             | עע           |

# <u>چندافعال:</u>

| بوگلی<br>آئنه<br>روئه<br>چھلئه<br>بهنه       | کشمیری<br>ائن<br>پرژشن<br>رَمُّن<br>چھکُن<br>پھکُن<br>بوزُن | <u>أردو</u><br>لانا<br>پوچھنا<br>پوڑنا<br>دھونا<br>سننا | ,گندئہ       | اش                         | پرچھنا<br>کھیلنا<br>ہستا                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <u>بوگلی</u><br>تھج<br>لوچ                   | کشمیری<br>تھزر<br>لوژر                                      | <u>اُردو</u><br>اونچائی<br>ہلکا پن                      | 5            |                            | <u>اُردو</u><br>سادگی<br>گرمی<br>چھودیگرا       |
| <u>بوگلی</u><br>اُچھڑ<br>گوشال<br>تون<br>دیو | <u>أُردو</u><br>اخروٹ<br>شير<br>چاول<br>چراغ                | گوله<br>تارگن                                           | گندم<br>تارا | دو <i>س</i><br>ژوه<br>سَهه | <u>اُردو</u><br>سورج<br>سیب<br>لومڑی<br>صبحسورے |

ما تھا نےک ماسی مِش چیل گریڑی بندر مکڑ وغیرہ وغیرہ

حیرت کی بات ہے کہ پوگلی کے چندالفاظ ایسے بھی ہیں جوللہ عارفہ اور حضرت شیخ العالم کے کلام میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں جو اِس بولی میں اب تک محفوظ ہیں۔مثلاً زاگن (انتظار) سواس (را کھ) پُشن (دیکھنا) کا نژھنا ( کوئی نہیں) وغیرہ وغیرہ بہت سارے الفاظ ہیں محقیقن کے مطابق بوگلی بولی میں تشمیری زبان کے ساٹھ سے ستر فیصد تک الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں اور بیکشمیری زبان کی ایک نزدیک ترین ذیلی شاخ ہے۔لیکن پیجھی ایک حقیقت ہے کہ صرف ذخیرہ الفاظ کو ہی کسی زبان کی مماثلت کے ہمدوش بنیاد بنانا کافی نہیں۔ بلکہ اس کیلئے اس کے صوتیات، فونمیات، مار فیات یا صرف ونحو اور اس کے ترسمیات کی ترکیبی اور إمتزاجی صورت حال کا مطالعہ ایک کسوٹی ہے جوز بانوں کی درجہ بندی کوایک سائٹفِک طریقے سے جانچنے کے کام کوآ سان بنادیتا ہے جس کیلئے اِن مختصر سطور میں گنجائش نہیں ہے بلکہ ایک علحید ہ اور مدل مضمون کا ہونا در کار ہے۔ سردست صرف اسقدر ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ بانہال کا علاقہ ایک ایساعلاقہ ہے جہال کشمیری زبان کا اور بھی ایک لہجہ محفوظ ہے۔

تا ہم قارئین کی تفہیم کیلئے اس بولی کے قواعد کے حوالے سے چند ہلکے بھیکے اِشتقا قی صرفیے اور لاحقے پیش مطالعہ ہیں جن سے اس بولی کی ماہیت کو کما حقہ سمجھنے میں مددل سکتی ہے: مثال کے طور بر۔

|                              | , , , ,                  |              |               |                |              |  |
|------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--|
|                              | <u>ظروف زمان وم کان:</u> |              |               | اشتقاتی حرفیے: |              |  |
| ريڪلي                        | <u>اُردو</u>             | <u>بوگلی</u> | أردو          | <u>بوگلی</u>   | <u>اُردو</u> |  |
| كيله بإنتق                   | کب سے                    | يبله         | اُب           | أسو            | מונו         |  |
| تيليه مانتھ                  | تب سے                    | كبيلي        | کب            | تسو            | أسكا         |  |
| يىلەرتا <u>ن</u><br>يىلەرتان | جبتك                     | تبيلي        | تب            | كسو            | كسكا         |  |
| يبلوك                        | إس وقت                   | يبله يانتھ   | جبے           | بيسو           | إسكا         |  |
| كور كا                       | كس جگه                   | تىپلوك       | أسوفت         | كبيلوك         | حس وقت       |  |
| أچہ                          | گزرا ہوا پرسوں           | چئدى         | آنيوالا پرسوں | 6.15%          | أسجكه        |  |
| *                            |                          | کھلو بکھ     | فينجى طرف     | أب بكھ         | اوپر کی طرف  |  |
|                              |                          | :2           | کے چنداشار    | ومتعدى_        | فعل لازم     |  |
| <u>بوگلی</u>                 | <u>اُردو</u>             | <u>بوگلی</u> | أردو          | <u>بوگلی</u>   | <u>اُردو</u> |  |
| بيولئه                       | بلانا                    | بالئه        | و مکھنا       | يتنيئه         | بينا         |  |
| بتسنت                        | بنسنا                    | ثكئه         | تولنا         | بالكئه         | وكھنا        |  |
|                              | وغيره وغيره              | بخسالت       | بنسانا        | تُللُئُه       | تول کرانا    |  |
|                              | <b>ت</b> :               | ي کي ساخه    | ہے چندجملور   | _(17)          | مصدراس       |  |

ماضى مطلق ماضى قريب ماضى بعيد ماضى شكيه يااحمالي مين آيا هول مين آيا تها اول أسرآ مُت اول آمن اول آمن

244

فعل متتقبل ماضى استمراري ماضى تمناكى ياشرطى میں آوں گا مين آياتها كاش ميس آتا اول اوسس پویته اول يۇس اول يوہئس

<u>بول جال کے چند جملے:</u>

آپکاکیانام ہے؟ تِنُ نام كُت جِھو تم كهال ريتے ہو؟ تُ كبية ريبه چھس؟ تم کیا کرتے ہو؟ تُ كُت چھس كريتے؟ تم كيول منت ہو؟ يةُ گُوز چھُس ہستةِ؟ سبق روزانه يرمهنا جايي سبق گرہ ھدؤ سے پڑنیہ میں نےخواب دیکھا مبر بالته خاب أس نے میرے سے کتاب لے لی بن نیای مہاب کیاب وه ينچے کی طرف دیکھتا ہی نہیں سے چھنہ بالتیے کھلوبکھن چنانچەايكەز بان كوتب تك ايك خودمختار زبان نېيں كہا جاسكتا جب تك نە إس كابا قاعده گرائيمرسم الخط ذخيره الفاظ اورسر ماييادب مواور اپني ايك قوميت

ہو۔ کشمیری زبان اِن نتینوں طرح کے حواص سے آراستہ ہے اور قو می سطح پر آئینی درجہ کی حامل ہے۔ زبان ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے اور بوٹی کو اِس کی بیٹی کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ پوگلی میں اگر چہشعری ادب کی روایت موجود نہ تھی لیکن اب نے تعلیم یا فتہ لوگ اپنی کا وشوں کو ہروے کار لانے کے در پے ہیں۔

پوگلی میں بہلا نام اکبر جو نامی ایک لوک شاعر کا ملتا ہے۔ اُس کے بعد کشمیر و زبان کے ایک فی البد یہداور ذبین شاعر پیرزاوہ مشکور نے اس زبان میں شتہ اور دلپذیر کلام کھا۔ موصوف اِس علاقے میں پیرمریدی کے سلسلے میں آتے ہے اور دلپذیر کلام کھا۔ موصوف اِس علاقے میں پیرمریدی کے سلسلے میں آتے ہیں اور پوگلی کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ لیکن چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے ہیر مشکور کے بعد مشتاتی پوگلی، منظور پوگلی، نشاط نیلوی، محمد یوسف یوسف، آزاد اسمعیل اسری، رائی مالیگامی، ذوالفقار پوگلی، رفیق مالیگامی، فاروق نادم اور عبدالطیف بگلبل، پوگلی کے قام کاروں میں شامل ہیں۔ حاجی مشتاتی پوگلی صاحب، منظور پوگلی، فاروق نادم اور بگلبل کے شاعری کتا ہے بھی شائع ہوگئے ہیں اور منظور پوگلی، فاروق نادم اور بگلبل کے شاعری کتا ہے بھی شائع ہوگئے ہیں اور منظور پوگلی، فاروق نادم اور بگلبل کے شاعری کتا ہے بھی شائع ہوگئے ہیں اور اس رحیان میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔



# بإدرفتكان

کل تلک جو رونق محفل تھے یاں اب فقط اک خامشی ہے اور بس

انسانی ساج افراد سے تشکیل یا تا ہے۔اور کوئی بھی انسانی ساج اجھے افراد سے خالی نہیں ہوتا۔ تاریخ اور ساج افراد کے مرہونِ منت ہوتے ہیں۔ ہر دور میں ساج میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں جو دوسروں کیلئے باعث رشک اور ہمدردی کا موجب بن جاتے ہیں۔ بیضروری نہیں ہے کہ اِن میں سے ہرایک شخص کسی عہدساز شخصیت کا حامل ہویا اونجی شان شوکت اور امارت کا ما لک ہو۔ بلکہ اپنی مقدور کے مُطابق، اپنے ساج کے لئے اسقدر، ہمدرد، خبرخواہ اور بےضر رر ہا ہواور مخصوص کر دار کا حامل رہا ہو کہ اُس کے دُنیا سے رُخصت ہوجانے کے بعد بھی ،اُس کی یاد دہریتک دِلوں کے دریچوں پر دستک دیتی رہے اور اُس کے اوصاف واطوار کا ذِکر ہوتا رہے۔ برعکس اِس کے پچھایسے ناپندیدہ عناصر بھی ساج میں سامنے آتے ہیں جوایئے ہی لوگوں کے لئے اذبیت رسانی اورظلم کا موجب بن جاتے ہیں اور ہمیشہ ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ دراصل انسانی ساج ایک دریا کی مانندہے جورفتار زمانہ کے ساتھ لگا تار بہتار ہتا ہے۔جس کی تہوں میں لال وجواہر بھی ہوتے ہیں اور جس کی لہروں کے ساتھ کوڑا کرکٹ بھی بہتا رہتا ہے الیکن قانون قُدرت کا تقاضہ ہے کہ اچھائی کو ہمیشہ

پیندیدگی کی نگاہ ہے دیکھاجا تاہے اور بُرائی ہمیشہ حدف ملامت ونفرت بن جاتی ہے۔قدرت دراصل کس شخص کی تخلیق بے دجہ نہیں کرتی ہے اور کوئی بھی شخص اس عالم رنگ و بومیں با زخلق (Re-create ) نہیں ہوتا۔ ہر چند کہتمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کوزیب دیتی ہیں لیکن وہ لوگ جوساج میں کسی نہ کسی حیثیت سے اینی خدمات کا حصہ ادا کرسکیس اُن کا ذِکر کیا جانا آئیندہ پُو دے لئے حوصلہ افزائی اور رہنمائی کا موجب بننے کے ساتھ ساتھ ایک ارفع ساجی شعور کا تعین کرنے میں بھی مددگار بن جاتا ہے۔زیرنظر صفحات میں بانہال علاقہ سے تعلق رکھنے والے چندایسے بزرگول کا تعارف کرنامقصود ہے جو گذشتہ نصف صدی یا اس سے زیادہ کے مشکل دور میں بھی اپنی محنت لگن اور خدمت کی وجہ سے یہاں کے معززیں اور اس علاقہ کے عمائیدین کی صف میں شامل رہ کر بفتر نظرف اپنا حصہ ادا کرتے رہے ہیں اور اسنے یادوں کے نقوش کی امانت ہمارے یاس چھوڑ گئے ہیں۔ ع حق مغفرت كرے كه عجب نيك مرد تھے

# مولوی رسول شخ

مولوی رسول شیخ موضع ڈولیگام کے رہنے والے تھے۔ آپ بانہال کسکوٹ کے جید فارس عالم اور شاعر مولا نا احمد بانہالی مرحوم کے شاگرد اور ڈلیگام کے جید فارس عالم اور شاعر مولا نا احمد بانہالی مرحوم کے شاگرد اور ڈلیگام کے خواجہ صد جو بانہالی کے ہم سبق تھے جو ڈوگرہ دور حکومت میں یہاں کے وزیر وزارت بتائے جاتے ہیں۔مولوی رسول شیخ نے خواجہ صد جو موصوف کے وزیر وزارت بتائے جاتے ہیں۔مولوی رسول شیخ نے خواجہ صد جو موصوف کے تعاون سے ڈولیگام میں پہلا دینی درسگاہ قائم کیا اور لوگوں کو دین تعلیم سے مستفید فرمایا۔ آپ ایک باعمل عالم دین اور ماہرا ستاد تھے۔صوبہ جموں کے پہلے مستفید فرمایا۔ آپ ایک باعمل عالم دین اور ماہرا ستاد تھے۔صوبہ جموں کے پہلے

کشمیری نامور شاعر مرحوم اعلی عبدالرجیم کوآپ کی شاگردی کا شرف حاصل رہا ہے۔ جوآپ کی اُستادانہ مہارت اور عالم ان فراست کا از حد قائل رہا ہے۔ اعماعبدالرجیم نے اپنی شاعری میں آپ کو کئی مقامات پر مولا ناعبدالرسول کے نام سے تعظیماً اور تادیباً یاد کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے نامور شاعر رسول میر نے اس درسگاہ کی مقبولیت کودیکھکر اپنے دونوی فرزندوں (فتح میرادرا شرف میر) کو اِس درسگاہ میں زیر تربیت رکھا ہوا تھا مولوی رسول شیخ کے خاندان کے لوگ آج بھی یہاں موجود بیں عبدالحمید معنروب اورا قبال شہیداس خانداب کے اُنصحے قلم کا رہیں۔

## مولوي عزيزالله

ڈوگرہ دورحکومت میں آپ نارو پورہ (وتناڑ) کوکرناگ ہے آ کر بانہال کے موضع کرادہ میں سکونت پذیر ہوئے اور یہاں کے ایک دین پسندز میندار خاندان خواجہ سکندر ملک کے ہاں شادی کی ، جو بہاں کے نمبر دار بھی تھے۔ آپ بہاے مخص ہیں جس نے اِس قربیہ میں دینی تدریس کا کام شروع کیااور بانہال کی جامع مسجدکے پہلےامام تھے۔خواجہ غلام محمد ڈارگر داور غنی ڈاراور جاجی خضر نیا تیک وغیرہ یہاں کے بزرگ اُس وفت آپ کے شاگر درہے ہیں۔ آپ کا بڑا فرزندالحاج مولوی سیف الدین مولنا مرحوم قاسم صاحب بخاری اور پیر فاضل صاحب کلاشپورہ سرینگر کا شاگر درہ چکا ہےاور ایک معروف عالم دین ہے جوآج بھی اسی برس کی عمر میں دین خدمات انجام دے رہاہے۔مولا ناعزیز الله موصوف کی فارسی دانی کا اندازہ آپ کے ایک مرقومہ سے لگایا جاسکتا ہے جو آپ نے اپنے والد مولوی محد خفر کے نام لکھاہے جس کی نقل من وعن یہاں درج کی جاتی ہے۔

وسراون وعوة المناعرين - إمال منين فحالات عادي الم يرف الدور من المالات فالمرت كالما يتمام المراد والم ور الى كرويد - براويد الم المام من مان لو تكويد والدار ويدا عال تهدور سيهاروم التي العدالمستوال ولم التيارة والمعلى فدت ورم إرجا والرائي في المعلى المراق الما المراق الما المراق ال مرعان والطلع شاده سدا كميم الدورون بطندات فرام

# حاجی اعظم ڈار

# سفرمحود پربیدل چل کرجانے والا بانہال کا پہلا حاجی

مرحوم حاجی اعظم ڈار، بانہال علاقے کے موضع نوگام کے رہنے والے تھے جو پیر پنچال پہاڑ کے دامن میں، جواہر سرنگ سے قریباً چھ کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ایک قربیہ ہے۔ ڈار خاندان کے لوگ آج بھی یہاں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حاجی اعظم ڈارنے • ۵ کاء میں زیارت بیت اللہ کے لئے رخت سفر باندھااور کشمیرسے ہوتے ہوئے پہلے لا ہور مہنچے اور بعد ازاں وہاں سے ایران سے ہوتے ہوئے مرحلہ دار، مکہ مکرمہ میں پہنچ اور زیارت بیت اللہ شریف سے فیض یاب ہوگئے۔حاجی مرحوم چند ماہ مکہ المکر مہ میں قیام کرنے کے بعد اسی راستے سے واپس آگئے اور اِس سفر مبارک کو بارہ سال طویل عرصے میں طے کیا۔ روایت ہے کہ بواپسی آپ نے پہلے بانہال قصبہ کے متصل قیام کیا جہاں پرآج ایک کرم ابریشم کا دفتر ہے اور بعد از اں لوگوں نے آپ کو وہاں سے پاکلی کے ذریعے پورےاحترام کے ساتھا پنے گاؤں میں پہنچایا اورلوگ دور دور جگہوں سے آپ کی مُلا قات کیلئے آتے رہے۔نو گام موڑہ میں ایک اور ولی خُد اسخی سرور سمنانی کے نام پرایک زیارت گاہ موجود ہے۔کہا جاتا ہے کی حاجی مرحوم و مذکور نے جج پرجانے سے پہلے اس زیارت کی تعمیر کا کام کیا۔ ال-حاجی اعظم ڈار، گاش تار کھ جلداا ۲۰ وسفحہ کے: شبیر حُسین

#### مولانا احد الله بالي (۱۸۵۲ء....۱۹۲۰ء)

مولا نا احمد الله بالی یوگل برستان کے مالیگام گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ آب ایک نیک سیرت عالم دین تھے جس کے اِس دؤرا فنادہ اور پسماندہ علاقہ کو جہالت، توہم برستی اور شرک وبدعت سے نکال کر روحانی تعلیمات سے روشناس کرایا۔مولا نا احمد اللہ بالی نے اپنے عتفوان شباب میں ہی پیادہ سفر كركے اور رائے كى طرح طرح كى صعوتبوں كو برداشت كركے لا ہور اور سیالکوٹ کا رُخ کیا۔ جہاں برآیے نے وہاں کے نامورعلماء دین حافظ عبدالمنان وزیرآبادی اورمولانا محمد خسین شالوی جیسے اساتذہ کی شاگر دی میں رہ کر قرآن یاک اور احادیث کا اچھا خاصا مطالعہ کیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ پھراینے وطن مالوف میں پہنچے اور یہاں کے لوگوں کو دینِ اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے کیلئے کمر بستہ ہوگئے۔ چنانچیہ بیعلاقہ جب راجگان کشتواڑ کی قلمرومیں شامل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اُن ایام میں جہاں ولی کامل حضرت اخیار الدین بغدادیؓ کا ورودمسعود بھی ہو چکا تھا جن کے طفیل یہاں کی کیاری کا بیشتر حصہ شرف باسلام ہوا تھالیکن اکثر لوگ اسلامی تعلیمات سے بوری طرح آشنا نه تھے اور مختلف طرح کی تنگ نظریوں اور تو ہم وبدعات میں مبتلا تھے۔مولا نا احدالله بالى صاحب يهال والبس تشريف لاتے تو آب ايك مومنانا فراست اور داعیانہ تڑپ سے سرشار تھے۔آپ نے یہاں گھر گھر جاکرا بنی داعیانہ خد مات کو جاری رکھا اورلوگوں کو دین کی سیحے تعلیمات سے روشناس کرنے کی سعی کی۔ آپ نے مختلف موڑہ جات میں قرآن یاک کی تعلیمات پڑھانے کا آغاز کیا۔ اِس دوران آپ کوسخت مخالفت اور مشکلات کا بھی سامنار ہالیکن آپ اپنے مشن میں مستعدر ہے اور اپنے شاگر دوں کا ایک چھوٹا موٹا حلقہ بھی پیدا کیا جن میں مولوی عبدالسجان ، مولوی محمد یوسف بالی اور قاضی محمد رمضان شامل ہیں جنہوں نے آپ سے اکتساب فیض حاصل کر کے آپ کی تعلیمات کوعوام تک پہنچانے کی سعی جیل کی ، جس کے نتیج میں آگے چک کر یہاں ۱۹۲۱ء انجمن کو جستانی کشفیہ نام کی ایک دینی انجمن کا قیام عمل میں آیا۔ غلام رسول جموی اور میجر محمد اساعیل کی ایک دینی انجمن کا قیام عمل میں آیا۔ غلام رسول جموی اور میجر محمد اساعیل لا موری جیسے دین پیندلوگ اِس انجمن کے روح رواں ہے اور بعد میں اس انجمن کی سر پرستی میں ایک پرائمری سکول کھولا گیا جو اِس علاقے کا ابتدائی سکول مانا جا تا ہے۔ مولا نا احمد اللہ بالی ۱۹۲۰ء کوداعی اجل کو لیک کہر گئے۔

## <u>چومدري الله دند:</u>

ایک متوسط قد کے ایک بر دبار خداترس، مختی اور مالدار شخص تھے اور شیداری کا کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کولگام شمیر سے متعلق تھے اور نوعمری میں کسی معمار کے ہمراہ پا کستان کے لا ہور شہر میں تلاش روزگار کی خاطر چلے گئے اور پچھ عرصہ تک وہاں رہنے کے بعد جموں کے محلّہ بابا جیون شاہ میں مقیم ہو گئے اور اس ولی خداکی خدمت بھی بجالاتے رہے بعد میں زمین کے اُس قطعہ کوخرید کراُن کی وفات کے بعد بابا جیون شاہ ولی خداکا مرقد تغمیر کیا۔ جمول سے بانہال آئے اور یہاں رام سو کے مقام پرشادی کی جہاں آپ کے دولڑ کے اور دولڑ کیاں بیدا ہوئیں پھر بانہال کے تانتر نے پورہ گاؤں کی مقیم ہوگئے۔ پچھ اور دولڑ کیاں بیدا ہوئیں پھر بانہال کے تانتر نے پورہ گاؤں کی مقیم ہوگئے۔ پچھ عرصہ معمار کا کام کیا اور پھر ٹھیکداری کرنے گئے۔ ڈولیگام میں ایک بیوہ سے عرصہ معمار کا کام کیا اور پھر ٹھیکداری کرنے گئے۔ ڈولیگام میں ایک بیوہ سے

دوسری شادی کی جس کے بطن سے عبدالعزیز نام کا بیٹا تولد ہوا۔ اُس کے بعد آپ بانہال کے قصبہ ہولنہ میں ایک مکان تعمیر کر کے مقیم ہو گئے اور اپنے فرزند عبدالعزیز کے ساتھ رہنے گئے اور کافی زمین وغیرہ بھی خرید لی۔ آپ سفر حج پر روانہ ہوئے کیکن کسی وجہ سے میسفر بھل نہ آسکا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں قصبہ بانہال میں ہی ایک قطہ اراضی کوخرید کر بانہال کی مرکزی جامع مسجد کو پہلی بارخود اپنی ذات پر تعمیر کیا لیکن میہ بعد میں آگ کی ایک واردات کی نذر ہوگئی۔ آپ ایک نیک اور بااصول شخص میے قریباً نوے برس کی عمر میں اِنتقال کیا۔

## مولا ناعبدالطيف:

مولانا عبدالطیف عربی اور فارس کے ایک متند عالم تھے۔ آپ دہلی کے رہنے والے تھے اور کسی وبائی بیاری کے سبب اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی حکیم کے مشورے پر معتدل آپ وہوا کی تلاش میں یہاں پہنچے اور موضع مٹھہار میں ایک نیک اور دیندار شخص غفارا یتو نے آپ کواز راہ قدردانی اپنے گھر میں رکھا۔ آپ نیک اور دیندار شخص غفارا یتو نے آپ کواز راہ قدردانی اپنے گھر میں رکھا۔ آپ نے یہاں پرایک چھوٹے سے درس گاہ کوقا یم کیا اور پورے موڑہ ہے بچوں کواپی تعلیم سے آ راستہ کیا۔ سترہ برس تک یہاں قیام کر کے رحلت کر گئے اور اس کی مرفون ہیں کہا جاتا ہے کہ شخ محمد عبداللہ خود ایک بار سرینگر سے آ کر کیاں اُن سے ملاقی ہوگئے۔

## <u>الحاج حاجي تتس الدين:</u>

بانہال کے ایک شائستہ د ماغ، خوش پوش اور صاحب ثروت مخص تھے۔ متوسط قد اور سر پرایک طُر ۂ دار عامہ پہنتے تھے۔اپنے کاروبار کے علاوہ حکمت

کا کام بھی کرتے تھے اورلوگوں کو از راہ مُر وت مفت علاج کرتے تھے۔ آپ کا والدخفررا تقركولگام تشميركار ہے والاتھا جوا يك زبر دست قحط كے دوران تشميرے لا ہور چلا گیا۔ آپ کے تین بیٹے ہوئے کشمس الدین ،غلام رسول اور قمرالدین جو کئی برس تک پاکستان میں قیام کے بعد جموں کے محلّہ باباجیون شاہ میں مقیم ہوگیااوروہیں پرانقال کر گیا۔حاجی شمس الدین نے پاکستان میں ہی تعلیم یائی اوراس کے ساتھ حکمت بھی سکھ لی۔ باپ کی وفات کے بعد اپنے بیٹوں کے ہمراہ سرینگر جا کرمقیم ہوگیا اور عبدالرحمان راتھرنا می ٹھیکد ارکے ساتھ کام کرنے لگااور بعد میں اس کے ہمراہ بانہال چلا آیا اور بانہال کےٹول پوسٹ پراپنامکان تغمیر کیا جو بعدازاں محکمہ ایکسائیز کوفروخت کیا جواکھنور کے بعد دوسرااہم ٹول پوسٹ تھا جواب قاضی گنڈ میں منتقل کیا گیاہے۔اس کے بعد آپ نے نائبل میں اپنا دوسرا مکان تعمیر کیا جو آج بھی موجود ہے۔ حاجی موصوف نے تین شادیال کئیں ۔ پہلی بیوی سے محمد اسلم اور ایک لڑکی پیدا ہوئی دوسری بیوی سے محمد عمر ، محدامین ، محد اختر عبدالقیوم اور محمسلیم پیدا ہوئے تیسری بیوی سے محد فاروق اورافتخار احمد پیدا ہوئے۔محمد اختر نظامی بعد میں رکن اسمبلی بن گئے اور محمد سلیم الجيز ريثائير ہوئے۔خواجہ محمد عمر حاجی محمد امین حاجی عبدالقیوم اور فاروق احمد سب اے کلاس کاروباری ہیں۔ حاجی شمس الدین قریباً ۸۷ برس کی عمر میں رحلت کر گئے۔

### الحاج مولوي غلام احمه:

الحاج غلام احدموضع بنکوٹ بانہال کے رہنے والے تھے۔ آپ بانہال کے

اولین اساتذہ میں ہیں،جن کی شاگردی کا حلقہ یہاں کے بورے علاقے میں موجود ہے۔مولوی غلام احد موضع بنکوٹ میں ۹۰۹ء کے قریب پیدا ہوئے آپ مُدل تک پڑھے ہوئے تھے۔لیکن عربی اور فارسی کا اچھاعلم اور ذوق رکھتے تھے۔ مولوی غلام احمہ کے والدمولوی جعفرشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہوہ ایک عبادت گزار روحانی اور حافظ کلام الله تھے۔ جو کشمیر کے کولگام علاقے سے بیر مریدی کے حوالے سے پہلے یہاں کے کراوہ گاؤں اور پھر وہاں سے مہوو منکت کے پہاڑی علاقے میں مہنچ اور لوگوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کرتے رہے۔ دریں ایام موضع بنکوٹ کے اُس وفت کے ایک معزز کاروباری خواجہ سم جو گیری وہاں اپنے کاروبار کی خاطر جایا کرتے تھے۔ کسم جوموصوف مولوی جعفر شاہ کے دینی اور علمی تجر کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ چنانچہ مہود منکت کے علاقے میں اُس وقت اقتصادی غربت تھی۔ آپ نے مولوی جعفر شاہ کوایئے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں بنکوٹ میں آنے کی پیش کش کی اور دینی تعلیم پڑھانے اورمسجد شریف کی امامت کرنے برآ مادہ کیا اور بعد میں آپ مستقل طور پر یہیں پر مقیم ہو گئے ۔جعفر شاہ کے اور بھی تین بھائی تھے۔عزیز شاہ،خلیل شاہ اور احد شاہ۔عزیز شاہ قاضی گنڈ کے گنڈ علاقے میں جاکربس گیا خلیل شاہ اسلام آباد کے وائیلوعلاقے میں اور احدشاہ بانہال کے نوگام موڑہ میں جابسا۔احدشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدل چل کر جج بیت اللہ پر گیا ہوا تھا اور کئی سالوں کے بعد واپس اینے ملک میں پہنچا۔مولوی جعفرشاہ کے تین بیٹے ہوئے۔علی شاہ ، حبیب شاہ اور غلام احمد شاہ علی شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہوہ یہاں

کے اولین مدرس ہوئے۔ وہ اچھے عربی اور فارسی دان ہونے کے علاوہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔لیکن چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے اور بعدازاں اُن کی جگہ اُن کے بھائی مولوی غلام احمد کو تعینات کیا گیا جوساری عمر یہاں تدریبی خدمات انجام دیتے رہے اور عربی اور فارسی پڑھاتے رہے۔مولوی موصوف ایک اچھے کیا مور کی جگہوں سے بھی لوگ علاج کی خاطر آتے تھے۔آپ بہت ہی منکئر المز اج ، جہاندیدہ اور ظریف طبیعت کے مالک تھے۔ تھے۔آپ بہت ہی منکئر المز اج ، جہاندیدہ اور ظریف طبیعت کے مالک تھے۔ کہاں کی رکن پارلیمانی اور وزیر آپ کے شاگر درہ چکے تھے جو اُنہیں احر ام یہاں کے ٹی رکن پارلیمانی اور وزیر آپ کے شاگر درہ چکے تھے جو اُنہیں احر ام معلومات دینی عالم اور اُستاد تھے۔

### خواجه سكندر ملك:

آپ بانہال قصبہ کے متصل موضع راو کے ایک ہے باک اور معزز دھی تھے اور شخ محم عبداللہ کے بے لوث حمایتی اور مجاہد آزادی تھے۔ جب شخ صاحب کرفتار ہوئے تو آپ کوبھی حراست میں لیا گیا۔ محاذ رائے شاری کے زبر دست حالی تھے۔ جمعہ کے روز اکثر جامع مسجد بانہال میں اسم اعظم پڑھنے کے بعد محبوسیوں کے حق میں دعا کرتے تھے۔ 1920ء کے ایکارڈ کے بعد کنارہ کش محبوسیوں کے حق میں دعا کرتے تھے۔ 1940ء کے ایکارڈ کے بعد کنارہ کش موکر گئے عافیت میں بیٹھ گئے۔ 1941ء میں انتقال کر گئے۔ آپ کا بڑا فرزند غلام رسول محکمہ سری کھچر میں ملمری اسٹنٹ کے طور ریٹائیر ہوا۔ دوسرا بیٹا محمد عبداللہ ملک ایک دیا نتدار زونل ایجو کیشن کی حیثیت سے ریٹائیر ہوا اور اب بید دونوں انتقال کرگئے ہیں۔ آپ کا تیسرا بیٹا محمد افضل سیاست میں حصہ لیتا رہا اور کچھ انتقال کرگئے ہیں۔ آپ کا تیسرا بیٹا محمد افضل سیاست میں حصہ لیتا رہا اور کچھ

عرصہ نوٹیفائیڈ اریابانہال کا چیر مین رہا۔ ۲۰۰۸ء کے اسمبلی کے انتخاب میں آزاد امید وار کی حیثیت سے میدان میں اُٹر الیکن بہت کم ووٹ لے سکا۔اب اپنا کاروبار چلارہے ہیں۔

#### خواجه مهده جو

بانہال حالمیدان موضع سے تعلق رکھنے والے ایک معزز اور صاحب ثروت شخص تھے۔ بانہال کے اولین کاروباریوں میں شارہوتے تھے۔ جنہوں نے اس پورے علاقے میں اپنے کاروبار کو پھیلایا۔ آپ کے لڑکے خواجہ غلام محمد ایک سنجیدہ اور بُر دبار شخص تھے جونیشنل کا نفرنس کے تحصیل صدر بھی رہے اور کئی برس تک بیویار منڈل کے صدر رہے۔

#### خواجه مي جو:

اونچاقد، گورارنگ، سر پرسفید عمامه، صاف وشفاف کوٹ پاجامه پہنے ہوئے اور باز و کے ساتھ ایک عصار کھے ہوئے خواجئی جوایک پرشش شخصیت اور آن بان کے مالک تھے۔ وہ اس وقت کے وزیراعظم بخشی غلام محمد اور اُس کے بھائی بخشی رشید کے بہت قریب تھے۔ آپ نے جنگلات کی ایک فرم قایم کی اور ریاست کے اہم کار وباریوں میں شار ہونے لگے۔ طبیعت سے بجیدہ لیکن بہت ظریف تھے۔ جب کسی پرفقرہ کستے تو ایسا موقعہ کل ہوتا کہ اُس پرفٹ آ جا تا اور آ دی سو جتا ہی رہتا۔خواجئی جوزیادہ پڑھے لکھے نہ تھے لیکن پڑھنے لکھنے کی اچھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ ایک چھوٹی سطح سے ترتی کر کے دیاست کے ایک بااثر کاروباری بن گئے۔ میر اسد اللہ محمد ایوب خان اور شری شاکر دیوی داس جسی کاروباری بن گئے۔ میر اسد اللہ محمد ایوب خان اور شری شاکر دیوی داس جیسی کاروباری بن گئے۔ میر اسد اللہ محمد ایوب خان اور شری شاکر دیوی داس جیسی

شخصیات کے بھی بہت نز دیک رہے۔ دسمبر ۱۹۹۰ء میں تقریباً ۸۰ برس کی عمر میں انتقال کر گئے اپنے وقت کے بارسوخ اور آسودہ حال شخص تھے۔ بھی بازاری مجلسوں میں بیٹھنے کے روا دار نہ تھے۔

#### شيخ احمالدين:

خواجہ شخ احمدالدین مسلم لیگ جمول وکشمیر کے ابتدائی اراکین میں سے سے آپ ۱۹۰۵ء میں خواج علی بخش کے ہاں توگد ہوئے جوائس وقت یہاں ایک چوکی آفیسر کی حیثیت سے تعینات سے کہا جاتا ہے کہ ۱۹۴۷ء میں آپ نے بانہال میں مسلم لیگ کی جمایت میں یہاں ایک زور داراحتجاج کیا اور جھنڈ ابھی لہرایا۔ جب مسلم لیگ نیشنل کا نفرنس میں ضم ہوگئ تو آپ کنارہ کش ہوکر سرینگر جاکرا ہے کاروبار میں مصروف ہوگئے جہاں پر آپ کی اپنی جائیداد اور مکان وغیرہ بھی موجود ہا اور آپ کا پورا پر یوار و ہیں پر مقیم ہے۔ آپ ۱۹۸۲ء میں سرینگر میں انتقال کر گئے اور یہیں اُن کی تدفین بھی ہوگئ ۔ بانہال ہیں آپ کے نام اب بھی ، یہاں جائیداد اور دکا نیں ہیں اور آپ کا پوتا یہاں پر ایک پرائیویٹ نام اب بھی ، یہاں جائیداد اور دکا نیں ہیں اور آپ کا پوتا یہاں پرائیک پرائیویٹ اگریزی سکول چلاتا ہے۔

#### خواجه اعظم جوگيري:

کہا جاتا ہے کہ خواجہ اعظم جو گیری صوم وصلوات کا پابند ایک دیا نتدار کاروباری شخص تھا۔ جوائنت ناگ کشمیر کے نُور پورہ علاقہ سے کاروباری غرض سے یہاں آگر بانہال کے موضع بنکوٹ کے گاؤں میں مشمکن ہوا۔ نور پورہ پہلے دوموڑہ جات پر مشمل تھا یعنے گیراور چرسو بخشی غلام محمد کے دورِ حکومت میں بعد

میں اُن کا نام بدل کرنور پورہ رکھا گیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد خواجہ اعظم گیری کا دوسرا بھائی جس کا نام سلام تھا وہ بھی یہیں برآ کرمشمکن ہوا۔خواجہ اعظم نے اسینے کاروبارکویہاں کے بورے بہاڑی علاقہ میں پھیلایا کیونکہ تجارت اور کاروبار اِس خاندان کا بنیادی اورامتیازی پیشہرہ چکا تھا۔ آگے چل کر اِس خاندان کے لوگوں نے تعلیم کے میدان میں بھی اچھی پیش رفت حاصل کی اور اچھے اچھے سرکاری عہدوں پر فائیز ہوئے۔اس خاندان کے لوگ صرف بانہال کے موضع بنکوٹ میں مسکن پذیر ہیں جہاں پر حال ہی میں ڈگری کا لج کھولا جار ہاہے۔ شجرضكع اودهميوره ١٩٢٩ بكرمي

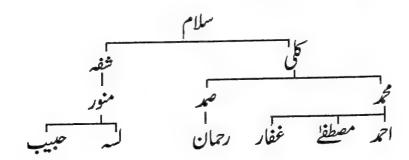

#### بيرغلام احر مخدومي:

پیرغلام احد مخدومی سپر ن (کھڑی) علاقہ کے ایک دیندار ساجی کارگن تھے۔اُن کا والد پیرخلیل شاہ ناونگر پلوامہ کشمیر کارہنے والا تھااور اِس علاقے میں پیرمریدی کے سلسلے میں آیا کرتا تھا۔ دریں ایام اُس کی زوجہ فوت ہوگئ اور اُس نے کھڑی کے تر نہ موضع میں دوسری شادی کر لی جس کےبطن سے غلام احمہ مخدومی تولُد ہوا۔غلام احمہ نے مروجہ علیم حاصل کی اورمنشی عالم کا امتحان بھی یاس کیا اوراس کے بعد خانقاہ معلیٰ سرینگر میں ایک ہمدانی خاندان میں شادی کی۔ مچھ عرصه سرینگرمیں قیام کے بعداینی اہلیہ کے ہمراہ کھڑی بانہال کےعلاقہ میں آ کرمسکن پذیر ہوااور دین کاموں میں پیش پیش رہنے لگا۔ آپ دین تعلیم سے آراستہ ہونے کے علاوہ ایک اچھے مُقر ربھی تھے اور اپنے علاقے میں احرّ ام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے فارسی شعروادب کا خاصا ذوق رکھتے تھے۔ ١٩٩٦ء میں معمر ۸ کسال رحلت کر گئے۔

#### <u>غلام محر ڈار:</u>

خواجہ غلام محمہ ڈاربانہال کے موضع کراوہ میں ۱۹۲۲ء میں پیدا ہوئے۔
نیشنل کانفرنس کے خصیل صدر رہے۔ شخ محم عبداللہ کی گرفتاری کے بعد جب
بخشی غلام محمہ برسرافتدار آگئے آپ اِس علاقے سے اُن کی خاص ورکر بن
گئے۔ بخشی صاحب اُن کو محبت سے پکارا کہا کرتے تھے۔ ایم جنسی اور باز آبادکاری کے دوران آپ لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ آپ ایک غریب
باز آبادکاری کے دوران آپ لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ آپ ایک غریب
دوست ساجی ورکر تھے اور اِس علاقہ کی سیاست میں بھی بھر پورشامل رہے اور

غریبوں کی بےلوٹ مدد کرتے رہے۔ مئی ۱۹۸۲ء میں رحلت کر گئے۔ آپ کے بروے فرزند لیافت احمہ جنگلات محکمہ میں جوائٹ ڈائر یکٹر کے عہدے پر فائز بیں اور دوسر نے فرزند شبیراحمد ایک ڈاکٹر بیں ہضیراحمد اور جاویدا حمد آپ کے اور دوجھوٹے لڑکے ہیں۔ مرحوم ڈارصا حب نے غرببی کو قریب سے دیکھا تھا۔ اس لئے غریبوں کی ہرمکن مدد کرتے تھے۔ آپ مجلس آ راتھے اور اپنی بات منوانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔

#### غلام رسول شابين بانهالي:

خواجہ غلام رسول شاہین بانہال کے موضع کراوہ میں خواجہ عبدالعزیز کے ہال تولد ہوئے جوایک آسودہ حال اور کاروباری شخص تھے۔ مُدل تک تعکیم پانے کے بعد آب اینے ٹھکیداری کے کاروبار میں مصروف رہے۔ آپ ایک مدبراورعلم دوست شخصیت کے مالک ہونے کے علاوہ شعر گوئی کا بھی ذوق رکھتے تھے اور قریباً دس برس تک یہاں کی مقامی او بی تنظیم کے اعز ازی صدرر ہے اور یہاں کی سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے۔ کئی برس تک یہاں کی نوٹیفائیڈ ایریا سمیٹی کے چیر مین رہے۔آپ ایک با ذوق شخصیت کے مالک تضاور کشمیری زبان کے علاوہ پنجابی، ڈوگری، گوجری اور پوگلی اِس مہارت کے ساتھ بولتے تھے گویا آپ اِن ہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہوں جو آپ کی زبان دانی کا ایک خاص وصف تھا۔ ہرطبقہ کےلوگوں سےاینے اپنے طور پر کھل مل جاتے تھے۔۱۱-۲ء میں کچھ عرصہ تک علیل رہنے کے بعد رحلت کرگئے۔ آپ کا فرزندسجاد شاہین ، ایک جوان سال سیاست کار ہے اور نیشنل کا نفرنس کا ضلع سکریٹری ہے۔ مرحوم شاہین

صاحب ایک آسودہ حال ، وسیع التجر به کاروباری اور زمیندار، کثیر الاحباب، ادب شناس وادب دان اور آ داب مجالس سے آشنا شخصیت کے مالک تھے۔ دستاس وادب دان اور آ داب مجالس سے آشنا شخصیت کے مالک تھے۔ ڈھونڈیں ہم اب نقوش سبگ رفتگاں کہاں اب گردِ کاروال نہیں ہے، کاروال کہاں





تراجی بلن (مهو) وسیع کھیل کامیدان و چرا گاہ



ناون \_وسيع وسرسبرميدان





برف پیش دادی مُهو



برف يوش أحجهن دُبدلو ايك منظر



وادىمُهو \_ نيااور پُراناطر زِنْقمير مكانات



ناون كارسىيى مىدان مغرب مين سندرى ئاپ اور بمۇرن باغ

سياحت كاناديده خيابان

# سياحت كى نادىيرە جنت

عام طور پر جب ایک سیاح یامُسا فر'جموں سے وادی کشمیر کی جانب گاڑی سے سفر کرتا ہوا بانہال کے علاقے سے گزرجا تا ہے تو وہ اس علاقے کوایک تنگ پہاڑی گزرگاہ سے زیادہ خیال نہیں کرتا اور وہ یہاں کے چھوٹے موٹے قصبے سے گزرتے ہوئے سیدھے دادی کشمیر کی جانب روانہ ہوجا تا ہے۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ بانہال کے شرقاً غرقاً تھیلے ہوئے پہاڑوں کے بالائی حصوں میں کچھ ایسے دککش صحت افزااور فطری حُسن سے مالا مال سیاحتی مقامات موجود ہیں جو وادی کشمیر کے گل مرگ سونہ مرگ پہلگام اور اچھ بل وغیرہ جیسے کئی سیاحتی مقامات سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں۔لیکن ان مقامات تک سڑکوں کی پوری مہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بیہ مقامات ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں اور اگر انہیں ریاست کے سیاحتی نقشے پر لایا جائے گا تو بیریاست کے سیاحتی کاروبارکوفروغ دینے میں اوریہاں کی اقتصادی ترقی کو بڑھاوا دینے میں بھی بہت معاون ہو سکتے ہیں۔

جب ہم رام سومکڑ کوٹ کے مقام پر قومی شاہر کے دائیں جانب رُخ کر لیتے ہیں تو پہاڑوں کی تنگ پٹی والا میہ علاقہ بٹرو، اکھڑ ہال، آلیدہاس اور

مالیگام سے ہوتا ہوامشرق کی جانب سینا بتی تک چلا جاتا ہے اس کے بائیں جانب یوگل کاعلاقہ ہے اور یہ یوراعلاقہ یوگل پرستان کے نام سے جانا جاتا ہے مرر کوٹ کے مقام پر پیملاقہ ایک سڑک کے ذریعے قومی شاہراہ سے ملا ہوا ہے، سڑک کی تغیر سے پہلے یہاں رسل ورسائل کی کافی مشکلات موجود تھیں۔اس سڑک کی تغییر کو قریباً ۳۰ سال قبل شروع کیا گیا۔ جو پہلے اکھڑ ہال تک تغییر کی گئی جہاں پراب ایک جھوٹا موٹا بازار بھی موجود ہے اور بلاک سطح کے کچھ دفاتر کے علاوہ ایک ہائیرسکنڈری سکول اور پرائمری ہیلتھ سینٹر بھی ہے۔ بیسڑک بعدازان مرحلہ وارطریقوں سے مالیگام ۔آلینباس سے ہوتے ہوئے سنیا تبی تک پہنچائی گئی ہے۔جس سے اس علاقہ کے لوگوں کو آمدور فت اور رسل ورسائل میں کافی سہولیت بیدا ہوگئ ہے۔ پوگل پرستان کے ساتھ طلسماتی پر یوں کے قصے بھی وابستہ ہیں جس کا ذکر پہلے ہی کیا گیا ہے۔

سرگلی:

پوگل سے تقریباً پانچ کلومیٹر اوپر شال کی سمت یہ ایک وسیع نیم سطح میدانی
علاقہ ہے جو قریباً ۸کلومیٹر سے ۱۰ کلومیٹر تک جنوباً شالاً پھیلا ہوا ہے اور پورے
موسم گرما میں ہرا بھرااور سر سبز وشاداب رہتا ہے موسم گرم میں ملحقہ موڑہ جات
کے تمام لوگ یہاں اپنا مال موثی کیکر آتے ہیں جہاں ان کی بہترین افز اکش ہو
جاتی ۔ اِن زمینداروں کے یہاں اپنے اپنے گرمائی گھر (ڈوک) ہوتے ہیں
جانی ۔ اِن زمینداروں کے یہاں اپنے اپنے گرمائی گھر (ڈوک) ہوتے ہیں
جن میں بیرہائیش کرتے ہیں۔ گرما کے موسم میں یہاں خوب رونق رہتی ہے اور
دودھاور گھی کی بھی بہتات رہتی ہے۔ سرگلی کے اس وسیع میدان میں بھی کبھار

ہیلی کا پٹر بھی اُتر تا ہے۔ یہاں پرایک بڑا تالاب بھی ہے جس میں بارش کا پانی جمع رہتا ہے اور اب محکمہ پی ۔انچ۔ای نے نلوں کے ذریعے بھی اس میں پانی پہنچایا ہے۔سیاحت کے اعتبار سے بیا یک پر کشش اور صحت افز امقام ہے۔

#### راہون:

بوگل کے بالائی بہاڑوں پرتقریباً پانچ چھ کلومیٹر پھیلا ہواایک نیم ڈھلوان میدانی علاقہ ہے جوموسم گرم کے دوران سرسبز وشاداب رہتا ہے اور یہاں مقامی باشندوں کی چہل پہل رہتی ہے جواپنا مال مولیثی لاکریہاں مسکن پذیر ہوجاتے ہیں اورا پنے مال کی خوب پرورش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صحت افز ااور فطری دکشی کی موجب جگہ ہے۔

#### <u> چرکوٹ مرگ:</u>

علاقہ نیل اور پوگل کے مابین بالائی پہاڑوں پر واقع ایک خوبصورت میدانی علاقہ ہے جو قریباً چھ سات کلومیٹر کے محیط پر پھیلا ہوا ہے۔ اس سرسبزوشاداب میدان میں موسم گرم کے دوران بہاں کے نواحی موڑہ جات سے زمیندارلوگ اپنا مال ومویشی لاکر گزربسر کرتے ہیں۔ چرکوٹ سے قریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر مرگ نامی میدانی علاقہ ہے بہاں پر بھی مقامی لوگوں کے کلومیٹر کے فاصلے پر مرگ نامی میدانی علاقہ ہے بہاں پر بھی مقامی لوگوں کے گرمائی گھر جنہیں بیلوگ ''ادوار''یا ڈھوک بھی کہتے ہیں۔ بیخ ہوئے ہیں۔ جن میں بیموسم گرمائی کھر جنہیں میدلوگ ''ادوار' یا ڈھوک بھی کہتے ہیں۔ بینے موسے ہیں۔ خوب میں این لوگوں کی وجہ سے جہاں موسم گرمائیں ان لوگوں کی وجہ سے خوب رونق رہتی ہے۔ دیگر مقامات کی طرح بی بھی ایک صحت افز ااور پُر کشش خوب رونق رہتی ہے۔ دیگر مقامات کی طرح بی بھی ایک صحت افز ااور پُر کشش

۱۹۸۵ میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نجم ہفت اللہ اور مولوی عبدالرشید کے ہمراہ جب نیل کے گلوائی ہیلی پیڈیرائزے تو آپ نے وادی نیل کو چھوٹا تشمیر کہہ کر یکارا اورایک بڑے عوامی اجتماع میں اسے سیاحت کے اعتبار سے ترقی دينے كاوعدہ كيا جوتا ہنوز پورانہ ہوسكا۔

#### گونگی دھار:

گلی دھارموڑہ آلنباس کے بالائی بہاڑوں برشال کی سمت ایک وسیع وعریض میدان ہے جہاں پر یانی کے میٹھے چشمے موجود ہیں۔اس میدان میں۔ ہو چک۔ آتی ہال۔ آلنباس وغیرہ موڑہ جات کے لوگ اپنا مال مولیثی لا کرموسم گر مامیں قیام پذیر ہوجاتے ہیں۔ یہ بہت ہی صحت افز ااور قابل دید جگہ ہے۔ کیکن سڑک رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے گوشہ گمنا می میں ہے۔

یوگل سے قریباً دس کلومیٹرمشرق کے بالائی پہاڑوں پر بیدایک وسیع نیم میدانی قطعہ ارض ہے جونو سے دس کلومیٹر رقبع پر محیط ہے اور دکش وخوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہاں مھنڈے یانی کے چشمے موجود ہیں۔موسم گرما کے دوران نواحی اطراف ہے لوگ اپنا مال مویثی لیکریہاں مقیم ہوجاتے ہیں اور اس دوران بہاں کافی رونق رہتی ہے۔سیاحت کے لحاظ سے بیا کی بہت ہی پرکشش اورصحت افزا جگہہے۔

#### <u>چھترنال:</u>

یہ وسیع اور نیم ہموار میدان نیل ٹاپ کی بالائی حد پر واقع ہے۔اس کے
آس پاس میں جنگل ہیں اور جگہ جگہ شیرین پانی کے چشمے ہیں۔ اس سرسبز
وشاداب میدان میں لوگ اپنا مال ومولیثی لاکر گرمی کے ایام گزارتے ہیں۔
رسل ورسائل کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بیجگہ عام لوگوں کی نگاہوں سے
اوجھل ہے۔

#### <u>:כעל:</u>

بیانک وسع اور پُر فضا نیم سطح میدان ہے جو مالیگام کے اوپری پہاڑوں پر واقع ہے جس کے سبب یہاں واقع ہے جس کے سبب یہاں موسم گرم میں مال مولیثی کی کثرت سے موجودگی رہتی ہے۔سیاحت کے لحاظ سے موسم گرم میں مال مولیثی کی کثرت سے موجودگی رہتی ہے۔سیاحت کے لحاظ سے بیانک صحت افز ااور موجب کشش جگہ ہے۔اور محکمہ سیاحت کی توجہ کی مستحق ہے۔



#### زبن

### (رياست كاپېلا بھيڙ بالن فارم)

قصبہ بانہال سے قریباً دس کلومیٹر دورشال کی جانب آخری حدیر قومی شاہراہ کی بائیں جانب خیرکوٹ نوگوم کا موڑہ آ جا تا ہے۔ یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر دورمغرب کی سمت پہاڑیوں کی آغوش میں زبن نام کا ایک سرسبز اور نیم دھلوان میدان ہے جس کے بالائی حصے میں مخروطی چٹانوں کی فصیل سی موجود ہے۔ یہا کی بہت ہی پُر فضا اور شاداب جگہ ہے۔ عام طور پرموسم گر ماکے دوران مختلف تعلیمی اداروں کے بیج یہاں ایکسکرشن کی غرض سے بھی جایا کرتے ہیں میڈوبصورت مقام سیاحت کے کھا ظ سے بہت ہی نزدیک فاصلے پرواقعہ ہے اور پر خوبصورت مقام سیاحت کے کھا ظ سے بہت ہی نزدیک فاصلے پرواقعہ ہے اور پر گرشش اور صحت افزا ہے۔

زبن کے اِس مقام پرریاست کامشہور بھیڑ پالن فارم موجود ہے۔ کہاجا تا ہے کہ ۱۹۲۵ء میں جب مہاراجہ ہری سنگھریاست میں گدی نثین ہوا تو اُس نے کئی ترقیاتی منصوبوں کو ہاتھ میں لیا۔ جن میں اُون کی پیداوار کو بر صاوا دینے کے لئے اقد امات کرنا بھی شامل تھا۔ اس طرح اُنہوں نے ۱۹۲۸ء میں حکومت برطانیہ سے اُون کی پیداوار کے ماہرین کو مدعوکیا اور اُن سے ریاست میں اُون برطانیہ سے اُون کی پیداوار کے ماہرین کو مدعوکیا اور اُن سے ریاست میں اُون

کی پیدادار کو بردها دا دینے کا مشورہ حاصل کیا۔ ۱۹۳۱ء میں انگلتان کی لیڈن یونیورٹی کی Wool Technology کا ایک ماہریروفیسر الفرڈ باسکرProf. Alfred Baskerریاست میں اس مقصد کے لئے آگیااور تقریباً پونے دو ماہ تک پوری ریاست میں مختلف بھیٹریالن والے علاقوں کا اور قالین سازی کے کار خانوں کا جائزہ ِلیتا رہا۔ پروفیسر موصوف نے مقامی بھیڑوں کے لئے اعلی قتم کی کراس بریڈنگ کے طریقہ کارکو تجویز کیا اور کچھ نتخبہ چرا گاہوں کونشو ونما کرنے کا بھی مشورہ دیا۔اس طرح سے سرکارنے پروفیسر موصوف کی سفارش پر پہلے بھیڑ یالن فارم کی منظوری دی۔جس کا نام' ' تشمیر شبيپ فارم پرائيوٹ کميٹيڈ زبن' (خير کوٹ) رکھا گيا۔ ١٩٣١ء ميں مہاراجہ ہري سنگھاوررام چند ہا کسرنے ۵۱ فیصد اور ۹۷ فیصد کی شراکت داری سے بھیڑ پالن کے کام کی شروعات کو ہاتھ میں لیا۔ اور ان کی دیکھے ریکھے کے لئے ملاز مین کو تعینات کیا۔ ۱۹۳۸ء میں میرینو Marinoاور کاریڈل Corridle . چیوپارٹ Cheviot بارڈرکسٹر Border Leicestar وغیرہ بدیسی بھیڑوں کی اقسام سے کراس بریڈنگ کا کام شروع کیا گیا۔ ۱۹۴۹ء میں سرکار نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کی رُوسے نمپنی کو معہ تمام املاک کے ریسر چ سیشن فارم میں مرغم کیا گیا اور اس کا نام گورنمنٹ شیپ بریڈنگ اینڈ ریسر چ فارم (ریاسی۔زبن) بانہال رکھا گیا ۱۹۸۰سے کیکر ۱۹۹۱ء تک کئی کراس بریڈس کا تجربہ کیا گیالیکن ریاست میں میرینو Marino کا تجربہ سب سے زیادہ كامياب رہاجو بعدازان تشميرشپ بريڈنگ كى ترقى كامعاؤن بناليكن ميرينوكى

درآ مر پر پابندی کے بعد امریکہ سے لایا گیا Ramboeilet کا تجربہ ذیادہ کامیاب رہا۔ ۱۰ مارچ ۱۹۵۱ء کو پہلی بار نین مادہ اور تین نرریم پولیٹ ریاسی زبن بانہال شپ بریڈنگ فارم پر پہنچائے گئے۔ اب ہرسال ۲۰ اپریل کوریاسی سے فارم بانہال زبن کونتقل ہوجا تا ہے اور مئی کے پہلے ہفتے میں یہاں پہنچ جا تا ہے۔ اس کے دو ماہ بعد بھیڑوں کو ناون اور سندرٹاپ چراگا ہوں میں لیا جا تا ہے۔ اس کے دو ماہ بعد بھیڑوں کو ناون اور سندرٹاپ جراگا ہوں میں لیا جا تا ہے۔ اگست کے آخری ہفتہ میں سردی بڑھ جانے کے سبب بھیڑیں پھر زبن ہے۔ اگست کے آخری ہفتہ میں سردی بڑھ جانے کے سبب بھیڑیں پھر زبن ہوجا تا ہے۔ اُس فارم کے لئے ایک باضابط تگران محکمہ ہے اور ہزاروں لوگوں کا روزگار اِس کے ساتھ وابستہ ہے۔

زین کا بیعلاقہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت کے لئے موزون ہے۔ لیکن تا حال نہ بیسڑک سے جُڑا ہوا ہے اور نہ ہی یہاں بجلی وغیرہ کا کوئی انظام موجود ہے۔ یہاں پر محکمہ شبیب کے ذریعے اعلیٰ قسم کے ہٹ (huts) ہے ہوئے ہیں جن میں بھیڑوں کو محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ اس صحت افزا مقام کوریاست کے سیاحتی نقشے پرلانا کافی سودمند اور موزون اس صحت افزا مقام کوریاست کے سیاحتی نقشے پرلانا کافی سودمند اور موزون ہوگا۔ یہاں پراس بات کا ذکر کیا جانا بھی ضروری ہے کہ ۱۹۵۵ء سے قبل بانہال قصبہ کے دائیں عقب محکمہ شبیب کاریاستی سطح کا دفتر موجودتھا، جہاں اس محکمے کا ڈائیر یکٹر بھی بُحوق قتی طور پر بیٹھتا تھا۔ بیرقبہ تقریباً ۸۰ کنال اراضی پر مشتمل ہے اور اسے 'دکھ صاحب' کا دفتر کہا جاتا تھا۔ بیدفتر بڑی اور عالیشان عمارات میں اور اسے 'دکھ صاحب' کا دفتر کہا جاتا تھا۔ بیدفتر بڑی اور عالیشان عمارات میں تھا جو در اصل 'شخصی دور حکومت میں مہارا جوں کی تقیر کردہ تھیں اور وہ انہیں سرینگر

سے جموں اور جموں سے سرینگر جاتی بار Transitکیمپ کے طور پر استعال کرتے تھے جو بعد میں حصول آزادی کے بعد محکمہ شیپ کی تحویل میں آگئی 1900ء کے بعد محکمہ شیپ 'زبن میں منتقل ہوا اور رقبہ گور نمنٹ ہائر سیکنڈری بانہال کودیا گیا جو آج اسی ادار نے کی تحویل میں ہے اور گور نمنٹ ڈگری کا لج بھی فی الحال یہیں پر کام کررہا ہے۔

#### ناول(Nawan):

بانہال کے زبن فارم کے مغرب میں پہاڑ کی دوسری جانب، پہاڑیوں کی چوٹیول کی آغوش میں وادی ناون کا خوبصورت اور نیم سطح وسیع میدان ہے جو • ارہے ۱۵ رکلومیٹر کے محیط پر پھیلا ہوا ہے۔ بیا یک تشکول نمالمبا پھیلا ہوا سرسبز گھاس کا ڈھلوان میدان ہے جس کے مغرب میں جنگل موجود ہیں جن میں کائل۔دیودارادربُرهل کےاونچے اونچے درخت ایستادہ نظر آتے ہیں۔ بیایک جاذب نظر ڈھلوان چرا گاہ ہے جس میں بانہال کے مختلف دیہات سے زمیندار لوگ جن میں زیادہ تر گوجر شامل ہیں یہاں موسم گر ما کے دوران ابنا مال مولیتی کیکر چلے آتے ہیں۔اس کےعلاوہ ناچلانہ،ا کھڑ ہال، چانپاڑی، بڑو،رام سواور چملواس سے بھی تشمیری اور ہندو راجپوت اور ٹھا کر خاندان کے لوگ یہاں آ جاتے ہیں۔ یہاں کی گھاس کافی مقوی ہوتی ہےجس میں مختلف جڑی بوٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور حیوانات کی افز ائیش میں کافی معاون ہوتی ہیں۔ناون کا بیمقام وادی کشمیر کے گلمرگ کے سیاحتی مقام کے مُشابہ ہے۔ سر ماکے دوران یہاں کافی برف باری ہوتی ہےاورسر مائی کھیلوں کے لئے بہت ہی موز ون جگہ

ہے۔موسم گر ما کے دوران ناون کے اس خوبصورت مقام میں لوگوں اور مال مویشی کے سبب خوب چہل پہل رہتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھوڑ ہے۔ گائیں بھینس اور بھیٹر بکریاں اس میدان میں صبح سے شام تک روان دوان . رہتے ہیں اور سکون سے گھاس چرتے ہوئے نظرآتے ہیں یہاں پر زمینداروں کے اسنے اپنے ڈھوک یا گھر بنے ہوئے ہیں جوان کے آبائی ہیں اور بدلوگ سی دوسرے زمیندار کو بہاں ڈھوک تعمیر کرنے نہیں دیتے۔ یہاں دودھ کی بہت پیدادار ہوتی ہے۔ بہلوگ مکھن۔ کھی اور پنیر کے علاوہ دودھ کی روٹیان بھی بناتے ہیں۔جن کو کلا ڈی کہا جاتا ہے۔ جو بہت ہی لذیذ اور مقوی غذا کے طوریر استعال ہوتی ہیں لیکن آ جکل گران بازاری کےسبب زیادہ تر دُودھ کو پنیر میں ہی تبدیل کیا جاتا ہے جس سے ان کی اچھی آمدنی ہوتی ہے۔ عام طور پریہ لوگ یہاں اپریل سے سمبر تک قیام کرتے ہیں۔اس دوران یہاں دودھ کی کافی پیدارار ہوتی ہےاور مولیثی تازہ اور فربہہ ہوجاتے ہیں۔ ناون کے متصل جنگلوں میں مختلف جنگلی جانور یائے جاتے ہیں۔جن میں ریچھ۔شیر۔ گیدڑ اور بندر شامل ہیں۔ یہاں ریجیوں کودن دھاڑے گھومتے پھرتے دیکھا جاسکتا ہے جو بھی بھار مال مولیثی پر دھاوابول دیتے ہیں۔

ناون کے اس خوبصورت مقام کو بہت آسانی کے ساتھ سڑک کے ذریعے زبین کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے جس کے لئے صرف پانچ یا چھ کلومیٹر سڑک در کار ہے۔ اس کے علاوہ قومی شاہرہ پر واقع نوگام کے مقام سے ناون تک گنڈ ولا ہے۔ اس کے علاوہ قومی شاہرہ پر واقع نوگام کے مقام سے ناون تک گنڈ ولا محمد اور موزون ہے، جو دُنیا بھر کے لئے یہ جگہ کافی مناسب اور موزون ہے، جو دُنیا بھر

کے سیاحوں کے لئے کشش اور دلچیبی کا موجب بن سکتی ہے اور ریاست میں ساحت کے باب میں ایک نیااضافہ کرسکتی ہے۔ رتن (Ratten) قریہ مہوہ شال مغرب کی جانب تقریباً پندره سوله کلومیٹر اوپر بالائی پہاڑ پررتن کا وسیع اور سرسبرمیدان ہے جس میں تاحد نظر سبر گھاس کا قالین جبیا بچھا ہوانظر آتا ہے اور جا بجا میٹھے پانی کے ٹھنڈے چشمے بہتے ہیں۔موسم گر ماکے دوران یہاں کے مقامی باشندوں کےعلاوہ ریاسی۔اُودھمپور۔ چنینی اور کھٹوعہ وغیرہ علاقوں سے بھی گوجراور بکروال لوگ یہاں اپنا مال مولیثی کیکر آ جاتے ہیں اس پُرسکون اور سکوت آسامقام پر مال مولیتی کے بڑے بڑے رپوڑ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر زندگی کا ایک اپنا مزاج نظر آتا ہے۔ روح پرور آب وہوا۔ گھوڑوں اور خچروں کی دھوڑ باگ گوجروں کا اپنا طرز رہن سہن ۔ دودھاور کھی کی بہتات آ دمی خودایک جہاں نادیدہ میں پانے لگتا ہے۔ رتن کی جانب ایک راستہ کولگام تحصیل کے باڑی جالن مقام ہے آتا ہے جہاں سے بیلوگ اپنی اشیا ہے خوردنی کاسامان لاتے ہیں جوایک پہاڑی راستہ ہے پورے گر ماکے موسم میں یہاں زندگی کی ایک ہل چل رہتی ہے۔ رتن کے اِن میدانوں میں گھاس کے ساتھ مقوی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جپار سوہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ یہال پر بھی زمینداروں کے اپنے اپنے جھو نپڑیے یا (ٹارے) ہیں۔ سڑک کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں باہر کے لوگوں کا گزرہیں ہوتا۔ سیاحت کے اعتبار سے بیا یک بہت ہی پُرکشش اور صحت افزا مقام ہے جواپنے کسی دیدہ بینا کے انتظار میں ہے۔

اچين (Achan)

به مرسنر وسیع اور نیم مسطح میدان مهو گاؤں کے مغرب کی جانب قریباً سات کلومیٹراور پہاڑیوں کے نیچ میں واقع ہے جس میں دور دور تک سنرے کا قالین سابچھا ہوانظر آتا ہے۔اس کے گردونواح میں کائل۔ بُدلواور دیودار کے گھنے اور سرسبز جنگل موجود ہیں۔ اچھن کے اس قطعہ ارض میں ٹھنڈ اور میٹھے یانی کے جشمے موجود ہیں۔کہاجا تاہے کہان چشموں کا یانی زمین میں جذب ہوکرمہو کے مقام یر دوچشموں کی صورت میں نکلتا ہے جوبلکل ایکدوسرے کے متصل ہیں۔ یہ دونوں چشمےاس پہاڑ کے دامن میں دوآ نکھوں کی ما نندنظر آتے ہیں۔آگے چل کریہ چشمے معاون ندیوں کے اتصال سے اُڑہ مرگ منڈ کباس اور ترگام سے ہوتے ہوئے کھڑی نالہ کے ساتھ ملکر ناچلانہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں بیہ نالہ ا چھلوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔اچھن سے ایک راستہ کولگام کشمیر کی جانب جاتا ہےاور دوسراراستہ گول گلاب گڑھ کی جانب بیایک بہت ہی پُر فضااور صحت افزا مقام ہے۔ گرما کے موسم کے دوران یہاں زمینداروں اور مال مویثی کی چہل پہل رہتی ہے جو بانہال چملواس وغیر جگہوں سے یہاں آ جاتے ہیں۔ اچھن کے ملحقہ مُر بخن نام کے سرسبز اور شاداب میدان ہیں یہاں پر بھی لوگ موسم گر ما کے دوران اپنے مال مولیثی کولیکر آجاتے ہیں۔ اچھن کے میدانوں کی گھاس کو بہت ہی مقوی سمجھا جا تا ہے جو مال مولیثی کی افزایش میں کافی فائیدہ بخش ہے۔ بیخوبصورت مقام بھی سیاحت کی کشش کا ایک خاص مقام ہے جوسر کار کی توجہ کا بے مدستی ہے۔

#### آرم نگھ(Arm Nakh):

بیرتگام گاؤل کے اوپر بہاڑوں پرایک وسیع اور نیم سطح میدان ہے۔موسم گرمیں یہاں بُزلہ۔تر نہ۔ مُملہ اور کوٹ وغیرہ موڑہ جات کے زمیندار اپنا مال لیکریہاں آجاتے ہیں۔قدیم ایام میں انگریزوں کے کسی سیاحتی گروپ نے یہاں پرلوہے کا ایک ستُون نصب کیا ہے جس کولوگ آج بھی یہاں'' انگریز بھم'' کے نام سے پکارتے ہیں' یہ بہت ہی او کجی جگہ پر واقع ہے جہاں سے جموں اور وادی کشمیرکوبھی دیکھا جاسکتا ہے۔قدیم ایام میں یہاں شایدائگریز سیاحوں کی اُوا جاہی کا بھی سلسلہ رہاہے۔

# وهمن تراگ (Dhaman Trag):

آرم نکھ کے متصل مغرب کی جانب دھمٰن تراگ کا اور ایک لمبا میدان ہے جس کے گرد دنواح میں گھنے جنگلات موجود ہیں۔ یہ بہت ہی پُرکشش ادرصحت افزامقام ہے۔ دھمن تراگ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک لمباکشتی نما میدان ہے۔موسم گر ماکے دوران یہاں مختلف نواحی سکولوں کے لڑکے کر کٹ جیج کھیلنے کے لئے آجاتے ہیں اور بہت می ٹرافیاں کھیلی جاتی ہیں یہاں پرلوگوں کا مجمع لگار ہتا ہے۔اس کی خوبصورت اور دلکشی کا ایک اپناحسین پہلو ہے جو سیاحت کی اہمیت کا حامل ہے۔

# <u>ځفندی جهاون:</u>

قصبہ بانہال سے مشرق کی جانب ڈولیگام کا علاقہ آتا ہے جس کے اوپر '' ٹھنڈی چھاوُل'' کا بہت ہی صحت افزامقام ہے۔ کچھلوگ اسے ٹھنڈی شاہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھنڈی چھاؤں پھا گوموڑہ کے دائیں جانب نوکوٹ گاؤں کے اویری حصہ میں واقعہ ہے گرمیوں کے موسم میں یہاں مختلف سکولوں کے بیج ایکسکرش کی غرض ہے آجاتے ہیں۔مقامی سڑک سے اب پیجگہ زیادہ دورنہیں ہے۔ یہاں پرٹورسٹ ہٹس کوآسانی کے ساتھ تعمیر کیا جاسکتا ہے اور سیاحت کے ایک اہم مرکز کی حیثیت سے ڈیولپ ہوسکتا ہے اس کے بائیں متصل چنجلو سے کیکر جوا ہر ٹنل تک قریباً پونے دوسوا یکڑیر بھیلا ہوار قبہ ہے جومحکمہ شدیب ہریڈنگ کے ذیر استعال ہے یہ علاقہ بھی فطری خوبصورتی کا مظہر ہے اور اس پورے علاقے کوٹورسٹResort کے طور پراُ بھارا جا سکتا ہے۔

#### چنگ (Chung):

بانهال قصبه سے تقریباً سات کلومیٹر دور چملواس کاعلاقہ ہے۔ چملواس کی یہاڑی کی دوسری جانب وادی نیل کا ایک دور تک پھیلا ہواعلاقہ ہے۔نیل کے مغرب میں تقریباً بارہ تیرہ کلومیٹراوپر بہاڑوں پر چنگ کا سرسبراوروسیع میدان ہے جس کی دوسری جانب کپر ن شاہ آباد تشمیر کا علاقہ ہے۔موسم گرم کے دوران اس میدانی علاقے میں مقامی زمینداروں اپنے مال مویثی کے ہمراہ یہاں مسکن پذیر ہوجاتے ہیں۔ سڑک کی سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے بیہ مقام غیرمعروف ہے۔اورسیروسیاحت کے لئے بہت ہی موزون ہے۔

### تھلن(Thallan):

وادی نیل سے اوپر تقریباً پندرہ کلومیٹر مغرب کی جانب پہاڑوں کے اوپر تھلن کا ایک وسیع اور سرسبز میدان ہے جو نیم سطح ہے اور قریباً ۱۲ ارکلومیٹر پرمحیط ہے۔موسم گرم کے دوران یہاں خانہ بدوشوں کی چہل پہل رہتی ہے۔ بیصحت افزامقام بھی سیاحت کا ایک بیندیدہ مقام ہے۔

### واسامرگ(Wasamarg):

وادی نیل کے اوپر چکناڑواو کے متصلِ مشرق میں مخروتی پہاڑیوں کے بیچ میں واقع تقریباً پندرہ کلومیٹر پرمحیط ایک نیم سطح اور وسیع میدان ہے جو بہت ہی صحت افزااور پر کشش ہے۔ واٹر سپلائی محکمہ نے اب یہاں پانی کی سہولیات کو بھی فراہم کیا ہے۔ یہاں پرایک تالاب بھی ہے۔ یاحت کے لحاظ سے بیا یک پر کشش مقام ہے۔ یہ بوہرداراور ناونکھ کے پیچ میں آتا ہے نیل ٹاپ سے قریباً ہیں کلومیٹراوپر پہاڑوں میں چھترال کا سرسبراور ناہموار میدان ہے بیہ مقام بھی بہت ہی جاذب نظراور پر کشش ہے اور سڑک کی سہولیات کا منتظر ہے۔

#### بمبورُن باغ:

بانہال کے زبن نوگام پہاڑ' کے انہائی اوپر اور ناون وادی کے آگے شالی مغرب میں پہاڑوں کی چوٹی پرایک چھوٹے سے نیم میدان کی مانند قطعہ ارض ہے جوموسم بہار میں سرسبر وشاداب رہتا ہے اور اِس کے ایک طرف او کچی چٹان اور بہت سے چھوٹے بڑے بھر موجود ہیں' پہ میں کھے چھوٹے جھوٹے جنگلی درخت بھی ہیں اور میرجگہ بمبورُن باغ کے نام سے یہاں معروف ہے۔ یہاں پر جڑی بوٹیوں کی بھینی بھینی سی خوشبود ماغ کومست اور مد ہوش کر دیتی ہے۔ کہا جا تا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں گیت و شکیت کی آواز سنائی دیتے تھی جسے پر بوں کے گیتوں سے منسوب کیا جاتا تھا۔ بیروایت بھی سینہ بسینہ چلی آرہی ہے کہ یہاں

کسی زمانے راجہ بمبور کا گزر ہوا ہے اور جس نے یہاں قیام کیا ہے، جب دہ اپنی معثوقہ لولری کے فراق میں قربیہ قربیہ اور بہاڑوں میں پھرتا رہتا تھا۔ یہ پُر فضا جگہ جو پہاڑوں کے انتہائی اوپر واقع ہے آج بھی بمبورُن باغ کے نام سے لوگوں میں مشہور ہے راجا بمبور کے بارے میں کہاجاتا ہے کہوہ ۲۲۲ اکلجگ میں تخت نشین ہوا، جوعدل پروری اور دا درسی میں امتیاز رکھتا تھا اور اپنے حُسن انتظام کی وجہ سے رعایا کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ وہ احیا تک اینے چجیرے بھائی کی بیوی پرجس کا نام لولری تھا فریفتہ ہو گیا وہ اس قدراُ س کی محبت میں دیوانہ ہو گیا کہ کھانا بینا ترکر کے لولری کی یا دمیں''لولؤ' کے گیت گاتا ہواصحرا نوری کرنے لگا اور جنون کی حالت میں اونجے بہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا رہا۔۔ راجہ بمبور شو پیان اور کولگام کے علاقہ جات کا والی بتایا جاتا ہے۔ممکن ہے کہ وہ ان بہاڑوں میں بھی مقیم رہا ہو کیونکہ بمبورُن باغ کی بہ جگہ شوبیان علاقے کے بہال کے اور کم ہی فاصلے برواقع ہے۔جس سے اس اساطیری قصے کوتقویت ملق ہے اور پیجگہ آج بھی یہاں موجود ہے اور دیکھی جاستی ہے۔



# حرف تحسين

زیرِنظر''بانہال گیٹ وے آف کشمیر' کے عنوان سے جناب منشور بانہالی صاحب كى تاريخ بانهال كويرٌ ه كرراقم الحروف كوبے حدمسرت ہوئى ہے اور كئ نئ معلومات سے مستفید ہونے کا موقعہ ملا ہے۔ چنانچہ بانہال کا بیعلاقہ رسل ورسائل اور دیگر کئی اعتبار ہے اہمیت کا حامل رہا ہے لیکن ابھی تک اس حوالے ہے کوئی ٹھوس موادمیسر نہ تھا اور عام قارئین اور طلبا اس بات کی ضرورت کو کافی شدت کے ساتھ محسول کررہے تھے۔منشور صاحب نے اگر چہ پہلے بھی متعدد کتابیں کھی ہیں لیکن میہ کتاب لکھ کرآپ نے ایک بہت ہی اہم فرض انجام دیا ہے۔ جو بانہال کے تواریخی منظرناہے ، ادب و ثقافت اور یہاں کے سیاحتی امکانات کے حوالے سے سود مندمعلو مات فراہم کرتی ہے۔ توریخ کے طلبا کو بیہ کتاب اِس علاقہ کے بارے میں سبر طبع معلومات سے روشناس کرائے گی۔ مجھےاُ میدہے کہ قار نمین کرام اس کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کریں گے۔

محمدا قبال خان پنسپُل مائیرسکنڈری سکول بانہال

# مختلف شعبه حات ميں شموليت

شعبه تعلیم (یو نیورٹی ط) یروفیسرمرغوب بانهالی-تشمیری ڈاکٹر کرونا ٹھا کور۔سیاسیات ڈاکٹرعبدالواحید۔عربی: پروفیسر قیصرجا دید کمپیوٹرسائنس پروفیسرانتیازمرغوب\_بایو*شیکنالو*جی مائيرا يجوكيشن ( كالج ) پروفیسرعبدالوجید\_پر*نس*ل يروفيسر پيرشس الدين \_ پرنسپل پرفیسربشراحمشاه- پرسپل يروفيسرعبدالحميدخان برنسكل پروفیسرعبدالرشیدوانی کمسٹری بروفيسر مشاق احمه سياسيات ولأكر شفيق الرحمان \_اردو <u>بائیرسکنڈری</u> مرحوم بيرسلام الدين \_ يرتسكل

مسٹراہے جی منشور۔ پرنسٹل مسرْ محرحسین نا نیک \_ برنسیُل مسٹرمحمرا قبال خان بے پرنسپُل مسٹراودهم سنگھ شکینر لیکچرار مرحوم عبدالرشيد كثوج

شعبه عدليه جج آنریبل ما نیکورٹ/ نائب وزیراعلیٰ/گورنرآ سام جسٹس شری ڈی ڈی ٹھا کور چيف جسنس آنريبل سيريم كورث آف انثريا جسٹس شری ٹی ایس ٹھا کور جج آنريبل مائيكورث جسٹس شری ڈی ایس ٹھا کور مششن جج محرا قبال خان (مرحوم) مغشن جج شری ہری اوم سنگھ شرى سرجيت سنگھ بالى سبجج شرى او يى تھا كور سبج آئی۔اے۔ایس/آئی۔پی۔ایس مسترمجرعرفان مُنصف مسرفداحسين منصف مسربشراحه رونيال آئي۔اے۔ايس آئے اے ایس/آئی بی ایس منر کلیل احدیک آئی۔ پی۔ایس پیرمحمرانضل جیلانی (مرحوم مسٹرآ فاق احمہ آئی۔اے۔ایس ويني تمشنر مسززابده خان حاجى محداسلام جوائنث رجشرار و یی نمشنر مسثرفاروق ائمه خان ولي من اليسائيز بيرجم الدين مستركنشا مستكه ایدیشنل سیریٹری بقيه صفحه ۵ ڈاکٹر فرووس احمہ ايديشنل سيريثري نے کےا ہے ایس مسترنذ رمحمه خان مسترتنوبراحمه اے،ی حاجی غلام علی کیری مسثرجها تكيراحمه اے،ی مسٹرغلام محی الدین و في رجيرار مسزار وندفها كور مسٹرغلام نبی وائی مسترعرفان احمه: ڈیٹی رجٹرار مسٹرسر جیت سنگھ مسٹر تا بش احمہ اے،ی مسترعبدالرشيد كنائي

نئے کے،ایس مسثروقاراحمه مسترمحمه عثمان خان مسترمحمة عمران مسثربلال احمه مستربشيرانحن مسترتنوبر مجيد سبرظه بيرعباس اكافنش مسترححدا قبال مسترسجا داحمه مسٹراشوک کمار محكمه لوليس

اليس،اليس، يي اليس،اليس، تي مسثرالطاف حسين خان اليس، يي مسترمحمة حنيف بث اليس، في مسترمسروراحمه ڈی،ائیں، یی

مسترغبدالوحيد كيرى مسرجسونت سنكي و ي، ايس، تي مسٹریبارسنگھ و ي ايس، تي مسترمر تضاحسين وي،ايس، تي <u>صحت عامه</u> ڈاکٹر مشتاق مرغوب ڈ اکٹر حمس الدین ڈاکٹر پرویزاحمہ

ڈاکٹرعبدلوحید بالی ڈاکٹرمحرانور بٹ وُاكْرُشْگفته پروين ڈاکٹرسیف آلدین

ڈا کٹر عبدالرحمان ڈاکٹر محراشرف ڈاکٹرعبدالحمید ڈاکٹر محدر فیع حاجی غلام حسن بٹ ڈائیر یکٹر جوئنزی ملز غلام محمرنا ئيگ (مرحوم) اليس،اي مسترغلام نبي درابو اليس،اي مسترمنظوراحمه واني اليس،اي مسثرنثاراحدخان الينءاي سكنڈري ايجوليشن ملك محمر عبدالله (مرحوم) ZEO/H M حاجی عبدالغنی بث مسٹر عبدالعلی تا ننز ہے حاجي غلام رسول ملک غلام محمدة نيك (مرحوم) خادم حسين (مرحوم) محر يوسف بث (مرحوم) حاجي عبدالرحمان مسترحمد حسين دينك مسترعبدالخالق مسترمحمر بوسف شرى وديالال مری شورج برکاش مسرعبدالقیوم گنائی حاجی محمد دین ( دیگرلیکچرارصاحبان و ہیڈ ماسٹر صاحبان کے نام شامل کرنا باقی ہیں۔ ) جنگلات/ا یگر کیلیج/فشریز عبدالرحمان خان مرحوم دْيْ دْائيريكٹرا يَكْريكچ مسٹرلیافت علی ڈار د بی دائیر یکٹرسوشل فارسزی دینی دائیر یکٹرسوشل فارسزی مسٹرفیاض احد مسٹرمحد دمضال شیخ ڈیٹی ڈائیریکٹرفشریز دُيْنُ دُائير يكثر شيپ اينڌ وول

## كتابيات

حصددوم مترجم الجهر چندشامپوریه ا\_راج ترنگنی خواجهاعظم ديده مرى مترجم ڈاکٹرشس الدين احمد ۲\_واقعات تشمير مولوي حشمت اللد لكهنوى سا\_تاریخ جموں عشرت کاشمیری ۱۹۸۳ء ہم۔تاریخ کشتواڑ كانهن سنكه بلوربه ۵\_تاریخ راجگان جمول قدرت اللدشهاب ۲\_شهاب نامه چوہدری عباس ۷\_مشکش ڈی پیشر ما ۸\_بانهال کارث روژ ٩\_ پير پنڃال لوک اور ہماري تاريخ پنڈت کاشي ناتھ ڈاکٹرایم ایس ناز •ا\_تصويريشمير اا\_تاريخ وثقافت بمعدرواه بشير بهدروابي ١٢ تح يك حريت كشمير حصه چهارم رشيدتا ثير ۱۳ کشمیر کی ثقافت کے بدلتے نقوش صوفی محی الدین ۱۳ ا اعماعبدالرحيم (مونوگراف) پروفيسر مرغوب بانهالي (کلچرل اکيژي) ۵ - جمح صوبس منز کاشرزبان دا د بک تواریخ منشور بانهالی (ساہتیها کا دی)

١٧- تاريخ اقوام تشمير محردين فوق د بوان سنگھزگس ۷۱- تاریخ ڈوگر دیش كرشن د توليظي ۱۸\_بادرفته ڈی ڈی ٹھا کور 19۔ یادوں کے جراغ مترجم غلام حسين نيائيك شخ محمء مدالله ۲۰\_آتش چنار مرتنبه محمر پوسف ٹینگ ۲۱\_ مغل روز فداراجوري ۲۲\_شيرازه جمول وكشميرلداخ (۴) کلچرل اکیڈیی حسن کھویہامی مترجم ڈاکٹرشش الدین احمد ۲۳\_تاریخ حسن مولانااحمه بإنهالي مرتبه مرغوب بإنهالي ۲۴\_غُر فه دیدارنی ٢٥ يشم التواريخ تاريخ حسن حصداول مترجم واكترش الدين احمد

- 26. Gazetter of Kashmir C.E Bates
- 27. History of Himalyan state IIV Dr Sukhdev Sing Charak.
- 28. Focus on Jammu & Kashmir Aseer Kishtwari.
- 29. Encyclopaedia of Himalyan Gojars Dr Javeed Rahi.
- 30. History and Culture of Kishtwar. D.C Sharma.
- 31. Cultual History of Doda. M.L.Ash.
- 32. Kashmir in Sunlight & Shade. C.E Tyndie Biscoe.
- 33. Jammu, Parvaiz Devan. (IAS)
- 34. Muslim Rule Kashmir. Dr. N. D.Wani.

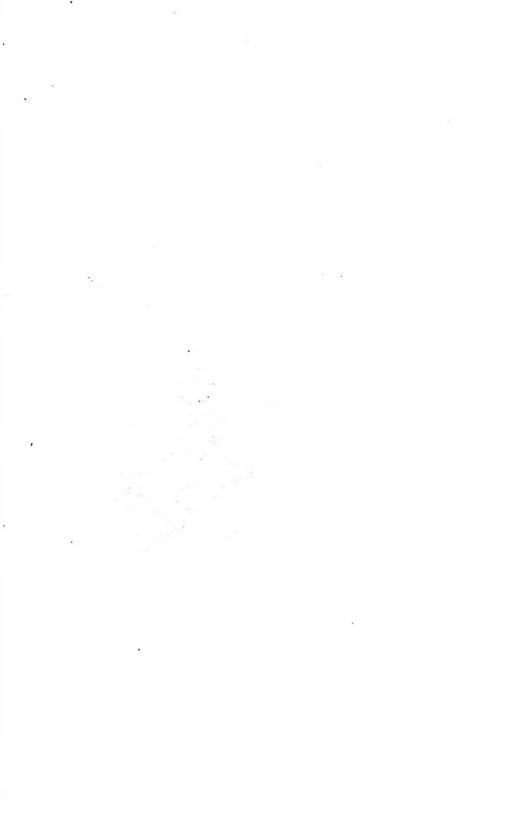



# مصتف کی دیگرتصانیف:

| هِ وصوبس منز كأشِر زبان وادبُك تواريخ         | $\Rightarrow$ |
|-----------------------------------------------|---------------|
| طاؤس بانهالی: حیات اوراد بی خدمات             | $\Rightarrow$ |
| تخسین جعفری مونو گراف ( اُردو)                | ☆             |
| رابندرناتھ کابال ساہتیہ بنگالی (تشمیری ترجمہ) | ☆             |
| فضاچھُ نفلہِ پران (شاعری)                     | $\Rightarrow$ |